



جلد 38 شاره 12 قیمت -/60 روپے

سردار محمود .... سردار طاهر محمود .... تسنيم طاهر اوم طارق تحريم محمود فوريه شفيق بردار طارق محمود خالده جيلاني

0300-2447249

افراز على فإزش

0300-4214400







سر دارطا ہرمحمود نے نواز پرنشنگ پریس سے چھپوا کر دفتر ما بہنامہ منا 205 سرکلرروڈ لا مور۔ خط وكتابت وترسيل زركابية ، ماهنامه هنا بهلي منزل محرعلي المن ميد اين ماركيث 207 سر كاردود اردوبازارلامور فون: 042-37310797, 042-37321690 ای میل ایڈر کی۔ monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com



قار تمین کرام! دسمبر 2016ء کاشارہ پیش خدمت ہے۔ ر بھے الا دّل کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ بیدہ ماہر کت اور رحمتوں والامہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبوب انسانیت کا کال نموند،اس عظیم ستی نے دنیا کورونق بخشی جس کی مثال پوری تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے الله تعالی این بندول پر بہت مہریان ہے۔اس نے بی نوع انسان کو کمرابی سے بیانے اوراس کی بہتری اورفلاح کے لئے دنیا میں انبیا عطیدالسلام مبعوث فرمائے۔ان انبیاء کی تغلیمات اورزندگی کے بہت سے پہلوتاریخ کے صفحات برنظرنبيس آتے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انبياء كى تاريخ كى واحد بستى بيں جن كى زند كى كا ايك ايك كوشه تاریخ کے صفحات پر بوری آب وتاب سے جھگار ہا ہے۔جن کی زبان مبارک سے لکلا ہوا ایک ایک لفظ تعلیم اور برحمل

تاريخ من محفوظ ہے۔آپ سلی الله عليه وآله وسلم كى زير كى كا برهل، برلحدوش نظر آتا ہے۔آپ سلى الله عليه وآله وسلم جو الهامي كتاب كے رائے \_ آج جوده سوسال سے زیاده عرصہ گزرجانے كے باوجوداس ش ايك حرف كى بھى تحريف نه

کی جاسکی ۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ کروڑ وں سینوں میں محفوظ ہے۔اس کی حفاظت کا ذمہ الله تعالى نے خودلیا ہے۔ كيونكه آپ صلى الله عليه وآله وسلم كى تعليمات كى خاص قوم ياز مانے كے لئے جيس جي \_ آپ جو

شریعت کے کرآئے اس کا پیام ابری اور قیامت تک کے لئے ہاورآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواللہ تعالی نے اس

جہاں کے لئے ہی جہیں اس محلے جہاں کے لئے بھی رحمت اللعالمین بنا کر بھیجا ہے۔

آپ صلی الله علیه وآله وسلم ہے تعلق ، وابستگی اور محبت ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کیکن میکسی خاص دن - خاص مہینے یا جشن منانے تک محدود نہیں ہونا جا ہے۔ اس محبت کی اصل روح اور تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی الله علیہ وآلدوسكم كى دى موئى بدايات، احكامات اورهمل كو يورے دل يے تسليم كر كے معاملات اور زندگى كے برهمل ميں اختيار كرنے كى كوشش كى جائے۔اى ميں حارى نجات اور كاميا بى ہے۔

<u>اس شارے میں:۔ ا</u> یک دن حنا کے ساتھ میں حمیر انوشین اپنے شب وروز کے ساتھ، صباء جادید ، کنول ریاض اور شمینہ بٹ کے ممل ناول ، در شمن اور صوبید ملک کے ناولٹ ، مریم ماہ منیر ، مبشرہ ناز ، رمشا احمد ، مایا اعوان ، مصباح علی سید اورقرة العين خرم ہاشى كافسانے ،أممرىم اور ناياب جيلانى كے سلسلے وار ناولوں كے علاوہ حنا كے بھى مستنقل سلسلے شامل

آ پ کی آ را کامنتظر سردارطا ہرمجمود

# WWW.PAKSOCIETY.COM





عقیدت کے سبحی پھول پر نور ہو گئے مہک پھولوں کی ، بلبل کی نوا تو اشعار میری نعت کے منظور ہو گئے سحر کا نور تو ، جان صبا تو

نعت جیب جب بھی کمی میں نے جھوم کے درون داغ دل ماند شبنم آزار میری جال کے سب دور ہو گئے ونور باس میں آہ رسا تو

عشق رسول میں گرے آنسو ونور میں مجھی ساحل پہ تو حرف تمنا آنگھوں کے جو درینچے تنے پرنور ہو گئے مجھی گرداب میں حرف دعا تو

جو پڑھ سے نہ آج تلک کلمہ طیب کہیں، قواں قزح میں رنگ تیرا رحمت سے اپنے رب کی بہت دور ہو گئے کہیں کالی گٹاؤں میں ملا تو

یہ آپ کا کرم ہے ہے کہ الفاظ نعت کے تو ہی سب بے سہاروں کا سہارا مدینے کے طول و عرض میں مشہور ہو گئے نہیں جس کا کوئی اس کا ہوا تو

جب سے حریم پاک سے وابنگی ہوئی کلی میں ، عکس شبنم میں ، ہوا میں عمر اس میرے کافور ہو گئے ہوا محسوں مجھ کو بارہا تو عمر اس میرے کافور ہو گئے ہوا محسوں مجھ کو بارہا تو

سہراب مت ڈرو ، سنو یہ غیب کی صدا میں اک قطرہ ، تو بے پایاں سمندر اثنک وفا سبھی تیرے پرنورر ہو گئے میں مشت خاک اور ارض و سا تو

سهراب جنگ لدهبیانوی

بثيراعجاز

# 1/2016 A. COM



اہل دعیال پرخرج

حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا۔ O ایک وہ دینار، جس کوئم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا،ایک وہ دینار جسےتم نے سی مسکین یر خرات کیا اور ایک وہ دینار جے تم نے ا ہے اہل وعیال پرخرچ کیا، ان میں سب سے زیادہ اجر وثو اب کا باعث وہ دینار ہے، جے تم نے اپنے اہل وعیال پرخرچ کیا ہے۔

O جس سرمائے کوتم اللہ کی خوشنودی حاصل كرنے كے لئے خرچ كرو كے، اس يرحمهيں اجر ملے گا، یہاں تک کہ جس لقمہ کوتم اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالو گے (اس پر بھی تنہیں اجر کے گا) (بخاری)

ارشادنبوی ہے۔

O تم جو کھا پی خوردونوش پرخرچ کرو گے، وہ بھی صدقہ ہے، جواپی اولاد کو کھلاؤ بلاؤ گے، وہ بھی صدقہ ہے اور جو کچھتم اپنی اہلیہ کو کھلاؤ کے وہ بھی صدقہ ہے۔ (متدرک، حامم مدیث یے ہے)

اہل وعیال کے لئے دوڑ دھوپ کرنا کار

O حضرت كعب بن عجر ه رضى الله تعالى عنه سے منقول ہے، فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے

ا يك مخص گزرا، صحابه كرام رضي الله تعيالي عنه نے اس کی توانائی چستی اور سر گرمی دیکھی ، تو

"اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کاش اس کی میسر گرمی سب الله کی راه میں ہوتی۔'' آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے

یہ اینے چھوٹے بچوں کے لئے دوڑ دھوپ کررہا ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں ہے اور اكر ريا كارى اور نام وخمود کے لئے بھاگ دوڑ کررہاہے، تو وہ شیطان کے لئے ہے۔''

### ملاز مین سے حسن سلوک

حضرت معرور رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ میری حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه ہے مقام ربذه میں ملاقات ہوئی، وہ اور ان کا غلام أيك بى قسم كالباس يہنے ہوئے تھے، میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا ( کلہ كيابات ہے آپ كے اور غلام كے كيروں میں کوئی فرق مہیں ہے )اس پر انہوں نے ب واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے غلام كوبرا بھلا كہااوراس سلسلے ميں اس كو مال كى غيرت دلائي \_ (بيخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كومپنجى) تو آپ صلى الله عليه وآلہ وسلم نے ارشاد قرمایا۔ "ابوذر! کیاتم نے اس کو مال کی غیرت دلائی ہے؟ تم میں ابھی جاہیت کا اثر باتی

2015 - 3 (8) (1)

فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تم سے یالی ما نگا تھاتم نے اس کوہیں بلایا، اگرتم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے۔

### فرشتوں کی دعا

حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كا ارشاد

"روزانہ جب اللہ کے بندے سبح کے وقت الخصتے ہیں، تو وہ فرانتے (آسان سے) اترتے ہیں ،ایک کہتاہے ،اللی سخی کوعوض عطا فرما ، دوسرا کہتا ہے، البی تنجوس کا مال ہلاک کر۔" ( بخاری مسلم وغیره )

### مسلمان كوكها ناكهلانا

حضرت عبد الله أبن عمرو بن عاص رضي الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله عليدوآ لدوسكم في ارشادفر مايا-''جوحصائے (مسلمان) بھائی کو پیٹ بھر كر كھانا كھلاتا ہے اور يانى بلاتا ہے، الله تعالى اسے جہتم سے سات خند قیس دور فرباد ہے ہیں۔ (دو خندتوں کا درمیانی فاصلہ بانچ سو سال ک مانت ہے) (متدرک عالم)

### أحجى بإت كرنا اوركها ناكهلانا

حضرت بإنئ رضى اللد تعالى عند سے روایت ہے کہ جب وہ رسول الله صلى الله عليدوآ له وسلم كى فدمت میں حاضر ہو بے تو عرض کیا۔ " يارسول الله صلى الله نعليه وآله وسلم! كون سا عمل جنت كوواجب كرنے والا ہے؟" رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد

ہے، تمہارے ماتحت (لوگ) تمہارے بھائی ہیں، الله تعالی نے ان كوتمہارا ماتحت بنایا ہے، للبذاجس کے ماتحت اس کا بھائی ہو، اس کو وہی کھلاتے جو خود کھاتے اور وہی پہنائے جوخود پہنے، ماتخوں سے وہ کام نہلو جوان پر ہو جھ بن جائے اور اگر کوئی ایسا کام لوتوان كالماته بناؤ-" ( بخارى)

### قیامت کے دن

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے

"الله تعالى قيامت كے دن فرمائے گا، آدم كے بينے! میں بار ہوائم نے ميري عيادت مبين ی، بنده عرض کرے گا، اے میرے دب! میں كيے آپ كى عيادت كرتاء آپ تو رب العالمين ہیں (بیار ہونے کے عیب سے پاک ہیں) اللہ تعالی فر مائے گا، کیا حمیس معلوم تبیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیار تھاتم نے اس کی عیادت نہ کی مکیا حمهين معلوم مبين تفاكمة أكر اس كى عيادت كرتے تو مجھے اس كے پاس باتے؟ آدم كے بيني بين في تم سے كھانا مانكاتم نے مجھے تہيں كلايا؟ بنده عرض كرے كا، اے ميرے رب! میں آپ کو کیے کھانا کھلاتا آپ تو رب العالمین میں؟ الله تعالی فرمائے گا، کیا منہیں معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگ تھا تم نے اس کو کھا نانہیں کھلا یا ، کیا تمہیں معلوم بیں تھا کہتم اگر اس کو کھانا کھلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے، آدم کے بیٹے! میں نے تم سے پانی مانکا تھاتم نے جھے پانی تہیں پاایا، بندہ عرض کرےگا،اے میرےرب! میں آپ کو کیے

## امانت دارخزا کچی

حضرت ابوموى رضى اللد تعالى عندروايت كرتے ہيں كه نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشادفر مایا۔

"وومسلمان امانت دارخزا کچی جو ما لک کے علم کے مطابق خوش دلی سے جتنا مال جسے دیے كوكما كيا ہے اتنا اسے پورا پورا دے تو اسے بھی مالك كى طرح صدقه كرنے كا ثواب ملے گائے

### درخت لگانے کا اجر

حضرت جابر رضى الله تعالى عنه روايت كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشادفر مایا۔

"جومسلمان در فت لگاتا ہے پھراس میں سے بتنا حصہ کھا لیا جائے، وہ درخت لگانے والے کے لئے صدقہ ہو جاتا ہے اور جواس میں سے چرالیا جائے وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے یعنی اس پر بھی مالک کوصدقہ کا تواب ملتا ہے اور جتنا حصہ اس میں سے درندے کھالیتے ہیں وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہو جاتا ہے اور جتنا حصراس میں سے برندے کھا لیتے ہیں، وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہو جاتا ہے، (عرض بید کہ) جو کوئی اس درخت میں سے کچھ (مجھی کھل وغیرہ) لے کرکم كردية بي تو وه اس (درخت لكانے والے) كے لئے صدقہ ہوجاتا ہے۔" (مسلم)

حضرت جابر رضى الله تعالى عنه روايت كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وآله بسلم

''تم اچھی طرح بات کرنے اور کھانا کھلانے کولازم پکڑو۔''

### ملازم ہے حسن سلوک

حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت كرت بين كهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد قرمایا۔

"جبتم میں سے کی کا خادم اس کے لئے کھانا تیار کرے پھروہ اس کے باس لے کرآئے جبكهاس فے اس كے يكانے ميس كرمي اور دھوتيں کی تکلیف اٹھائی ہے تو مالک کو جا ہے کہ اس خادم کو بھی کھانے میں اینے ساتھ بٹھائے اور وہ بھی کھائے، اگر وہ کھانا تھوڑا ہے (جو دونوں کے لئے کانی نہ ہو سکے ) تو مالک کو جا ہے کہ کھانے میں سے ایک دو لقے ہی اس خادم کو دے دے۔"(مسلم)

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآله وسلم كوبيار شادِ فرماتے ہوئے سنا۔ " جومتلمان کسی مسلمان کو کیڑا بہنا تا ہے تو جب تک میننے والے کے بدن پراس کیڑے کا ایک مکرا بھی رہتا ہے، بہنانے والا الله تعالی کی حفاظت میں رہتا ہے۔" (ترندی)

# مسكين كواپنے ہاتھ ہے دينا

حضرت حارثه بن نعمان رضي الله تعالى عنه روایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ وسلم مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا، بری موت

فرماتے ہیں،حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے

تو آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاس تھجور کے چند ڈھیر ہیں، آپ سلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ''اے بلال! میرکیا ہے؟''انہوں نے عرض

سیا۔ "آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کے لئے بیا نظام کیا ہے ( کہ جب بھی وہ آئیں لؤ ان کے کھلانے کا سامان پہلے سے موجود ہو)

آپ نے فرمایا۔

''کیا تمہیں اس بات کا ڈرنہیں ہے کہ
دوز خ کی آگ کا دھواں تم تک پہنچ جائے؟
(لیعنی اگرتم ان کے خرچ کرنے سے پہلے ہی مر
گئے تو پھران کے بارے بیں اللہ کے ہاں سوال
ہوگا) اے بلال! خرچ کرد ادر عرش دالے سے

### الله برتو كل

حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فرمات بین حضور سلی الله علیه واله وسلم کے پاس تنین پرند ہے ہیں جفور سلی آئے ،آپ نے ایک پرندہ اپنی خادمہ کو دیا ، اسکلے دن وہ پرندہ لے کر حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی ،حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی ،حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

" كيا ميں نے المجھے منع نہيں كيا تھا كرا گلے دن كے لئے كھے نہ ركھا كرو، جب اگا دن آئے گا اور آئے گا اور آئے گا اور الله الله بہنچائے گا۔ (للمذا الله بہنچائے گا۔ (للمذا آج جو كچھ پاس ہے وہ سارا ہى آج خرچ كرديا كرديا

آنے والے دنوں کے لئے ذخیرہ کرکے رکھنا طائز ہے ایک جو یکھ یال ہے است فور اخرج

''جوشخص بنجر زمین کو کاشت کے قابل بنا تا ہےتو اسےاس کا اجر ملتا ہے۔'' (ابن حبان ) س

### ېدىيكا بدلە

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه روايت كرت بي كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فر مايا-

الردیا و دوسی کو مدید دیا جائے ، اگر اس کے پاس بھی دینے کے لئے چھ ہوتو اس کو بدلے بی ہوتو اس کو بدلے بی ہوتو اس کو بدلے بی ہوتو (الحریف کرنی ہوتو (الحورشکرید) دینے والے کی تعریف کرنی جانے کی تعریف کرنی جانے کی تعریف کرنی اس فے شکریدادا کے دیا اور جس نے (تعریف کہاس فے شکریدادا کے معاملہ کو) چھپایا اس نے ناشکری کی۔' (ابو کے معاملہ کو) چھپایا اس نے ناشکری کی۔' (ابو کا دور)

### مجل اورا يمان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دنین میں میں دل میں مجھی بخل اور ایمان جمع

''بندہ تے دل میں مجھی بخل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔'' (نسائی)

### جنت میں داخل نه موگا

حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشادفر مایا۔

''دھوکہ باز، بخیل اور احسان جمانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔'' (ترندی)

### خرچ کرو

حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه

منا (11) دسمبر 2016

"أيك سوحيا ليس درجم ميس-حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے کہا۔ "اسے یہاں باندھ دو، البتہ اس کی قیمت چھ عمد کے بعددیں گے۔"

وه آ دمی اونث و مال با نده کر چلا گیا جھوڑی بی در میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا۔

"بياونث كس كا ٢٠٠٠ حضرت على رضى الله تعالی عنہ نے کہا۔

''میرا۔''اس آ دمی نے کہا۔ ''کیا آپاے جیں گے؟'' حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ "بال-اس آ دمی نے کہا

" کتنے میں؟" حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے کہا۔ "נפשפונות אל اس نے کہا۔

"میں نے اس قیمت میں بیا اونٹ خرید ليا يو اور حضرت على رضى الله تعالى عنه كو دوسو درجم

دے کروہ اونٹ کے گیا۔

حضرت على رضى الله تعالى عنه في جس آ دى سے اونٹ ادھارخر بدا تھا، اسے ایک سو جالیس درجم ديت اور باقى سائه درجم لاكر حطرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كودية ، انهول نے يوجها۔

حضرت علی رضی الله تعالی عندنے کہا۔ بدوہ ہے جس کا اللہ تعالی نے اینے نبی کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے۔" (اللہ تعالی فرماتا

ہے۔) "جوفض نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس حصالیں گے۔" (سور دانعام آیت ۱۱)

كردينا اورآئده كے لئے الله يراتو كل كرنا درجه

حضرت عبيد الله بن محمد بن عائشه رحمته الله عليه كہتے ہيں ايك سائل امير المومنين حضرت على رضى الله تعالى عندك ياس آكر كمر اموا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سے

ا بن والدہ کے ماس جاؤ اور ان کے کہو میں نے آپ کے پاس چھدرہم رکھوائے تھے ان میں سے ایک درہم دے دو۔

وہ مستنے اور انہوں نے واپس آ کر کہا۔ "امی جان کهدری ہیں، وہ چودرہم تو آپ نے آئے کے لئے رکھوا تے تھے۔"

حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے کہا۔ '' کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں وہ سکتا، جب تک کہ اس کو جو چیز اس

کے پاس ہاس سےزیادہ اعماداس چزیرنہ ہو جائے جو اللہ کے خزانوں میں ہے، اپنی والدہ ہے کہوکہ چھدرہم بھیج دیں۔"

چنانچرانہوں نے چھدرہم حضرت علی رضی الله تعالى عنه كومجهوا ديت جوحضرت على رضى الله تعالی عندنے اس سائل کودے دیے۔

راوی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عندنے اپنی نشست بھی ہیں بدلی تھی کہاتے میں ایک آدمی ان کے باس سے ایک اون لئے گزرا جےوہ بیخا جا ہتا تھا،حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ



نیو یارک کی خبر ہے کہ وہاں ایک کتاب چھپی اور مہینے بھر میں اس کی پچپس ہزار جلدیں فروخت ہوگئیں، ایک سوساٹھ صفحے کی اس کتاب کی قیمت نین ڈالرہے۔

تعنی میں روپے ، مشاقوں کا ہوم ایسا ہے کہ پہلشر اس کے دوسرے ایڈیشن کی فکر کر رہے میں۔۔

اور اس کتاب کے اندر کیا ہے، پچھ نہیں، سادہ اوراق ہیں، تخریر نہیں کوئی، تصویر مہیں کوئی۔ حمادہ اوراق ہیں، تخریر نہیں کوئی، تصویر مہیں کوئی۔

ہارے لئے اس خبر میں کوئی نئی بات نہیں،
ہم نے کئی کتابیں پڑھی ہیں جن میں کچھ نہیں
ہوتا، آخر میں کچھ ہاتھ نہیں آتا اور ایسی تو بہت
ہیں کہ نین چوتھائی سے زیادہ خالی ہوتی ہیں، کی
میں بلاٹ نہیں ہوتا، کسی میں کردار نگاری نہیں
ہوتی، کسی میں آغاز نہیں ہوتا، کسی میں انجام نہیں
ہوتا، شاعری کی کتاب ہوتو اکثر وزن نہیں ہوتے اور
اور وزن ہوتو اس میں معنی نہیں ہوتے اور
ہوتی، قصے، کہانیوں اور شاعری کی تصیص نہیں
اور بہت سے مضامین کی کتابیں ہم نے اندر سے
خالی دیکھی ہیں، ان کا مطالعہ استاد ذوق کے
اور بہت کے اس شعری مثال ہے۔
قصید سے کے اس شعری مثال ہے۔
قسید سے کے اس شعری مثال ہے۔
مضاح دم دیکھا تو واں اصلاشم میں کچھ نہ تھا
صبح دم دیکھا تو واں اصلاشم میں کچھ نہ تھا

ተ ተ

اتناالبتہ ہے کہ ہماری ان کتابوں کے ورق
مادہ نہیں ہوتے ، نیو یارک والی اس کتاب میں
ورق سادہ چھوڑ دیے گئے ہیں اور شاید بجی اس کی
مغبولیت کی وجہ ہے ، یوں تو تحریر کی بھی کوئی قیمت
نہیں رہی ، آپ سادے کاغذ کا رہم بازار میں جا
اور فرق دکھے لیجے ، خواہ اس میں ہمارا کالم ہی
اور فرق دکھے لیجے ، خواہ اس میں ہمارا کالم ہی
اور زریں اقوال اور بے بہا اشعار ہوتے ہیں ،
ویوں نہ جوا ہوال ہے کہ پرانے شاعر سادہ
تر یہو، خط وغیرہ اس کی قدر کر جاتی تھی بجو یوں
تک کوا ہے مصحف رخ ہدید کر جاتی تھی بجو یوں
دام دے کرخریدتا کوئی نہ تھا۔
دام دے کرخریدتا کوئی نہ تھا۔

ہوتی، کچھ بھی تو نہیں ہوتا پھر ایسی کتاب یا کتابیں پڑھنے والے کی نظر خراب نہیں ہوتی، اسے عینک نہیں خرید نی پڑتی، اس سے کوئی ادھار نہیں مانگا، ایک سوساٹھ صفحے کی کتاب تمیں روپے میں اتنی خوبیوں کے ساتھ قطعی مہنگی نہیں، کم از کم ہمیں مہنگی معلوم نہیں ہوتی۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

بین الاقوامی بھائی جارے کے فروغ میں مجھی پیرکتابیں بہت کام آسکتی ہیں،ان کو دنیا میں ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، ہر جگہ مقبول ہوں گی ، اس سے خواند کی اور ناخواندگی کا مسئلہ بھی خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا، کیونکہ کتابوں کونا خواندہ لوگ مہیں پڑھ سکتے ،ان سے مخطوظ میں ہو سکتے۔ خواندہ لوگوں کی حد تک بھی بیددنت ہے کہ جوانكريزي يرها ہے، وہ عربي كتاب مبين يروسكتا تفااور عربی خوال کے لئے جایاتی زبان میں چھی موئی کتاب بے معنی ہے، آتھیں جھیکتارہ جائے گا، اگر بونیسکو جوخود بھی تکاف اٹھاتی ہے، ہمیں بھی تکلیف دیتی ہے، اس مسم کی کتابوں کورواج د معارى بباشك كى صنعت بدى ترقى كرسلى ہے اور قارئین کا معیار بھی بلند ہو جائے گا، وہ چھنی ہوئی مھٹیا کتابیں نہ پڑھیں سے، تو ضرور بلندموجائے گا۔

\*\*

جن لوگول کو مطالعے کی عادت نہیں، ان میں مطالعے کو فروغ دینے کے لئے بھی بینخداچھا ہے، لوگ مطالعے سے نہیں بھا گئے ، صرف تحریر سے بھا گئے ، صرف تحریر سے بھا گئے ، صرف تحریر بھا گئے ہیں، سفید کورے کاغذ سے کوئی نہیں بھا گئا، ویسے تو یہ بات کوئی کتاب سے خاص نہیں، برانی مثل ہے، تھوتھا چنا باہے گھنا، جتنا کوئی برتن خالی ہوگا اتن ہی اس میں سے اچھی آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول اللہ کا ایک بی اس میں سے اچھی آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جتنے مقبول آواز آ ہے گئی آ سے بالی جنا ہو گئی آت سے بالی جنا ہو گئی آ سے بالی جنا ہو گئی آتا ہو گئی آتا ہو گئی گئی آتا ہو گئی آتا ہو گئی آتا ہیں ہو گئی آتا ہو گئی گئی آتا ہو گئی آتا ہو گئی آتا ہو گئی گئی آتا ہو گئی آتا ہو گئی آتا ہو گئی گئی گئی آتا ہو گئی گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

عام آدمی ہیں، لوگ جن کے آگے پیچھے پھرتے
ہیں، بھی ان کے اندر جھا نک کے دیکھیے خالی
ہوں گے، بالکل خالی پس اگر ایک خالی کتاب کی
اتن قدر ہورہی ہے کہ مہینے بھر میں دوسرا ایڈیشن
فکل رہا ہے، جبکہ ادب عالیہ کی کتاب کے ایک
ہزار سنخ نکلنے میں پانچ سال لگ جاتے ہیں تو
ہزار سنخ نکلنے میں پانچ سال لگ جاتے ہیں تو
ہوتجب نہ ہونا جا ہے، نظیر اکبر آبادی نے جو
ہات کورے کاغذ
ہوت کی ذہن کی ، تری تن کی
دائی ذہن کی ، تری تن کی
واہ کیا ہات کورے کاغذ کی

دور کول جائے، یہ عارا کالم بی ہے، کیا رسالہ خریدنے والےسب بی لوگوں نے پڑھا ہو گا، آپ بھی مارے باندھے ان سطور تک مہنے موں مے ، حالا نکہ دیکھیے ہم اس میں کیا کیامضمون می کرلائے، کیا کیا گئے پیدا کے ہیں، اگراس كى جكه خالى جيور وي جانى توسب يرصع ، يعنى سب کی نظر ہے گزرتی ،آئندہ ہم اپنی کتابیں بھی سادہ بی بازار میں لایا کریں، ان کے اندر چھاپ کر ان کوخراب نہیں کیا کریں ہے، لوگ جابیں ان میں حکمت کے سنخ لکھیں، پندیدہ اشعار المي المي كان الميس مجوبوں كے نام اور تىلى نون نمبرتكى يا كچھىجى نەتھىس، بھى يىخ كى ناک یوچھنی ہوتو اس میں ہے ورق بھاڑ سکتے ہیں، ہم اس میں ایسا کاغذ لگائیں گے، جواس مقصد کے لئے موزوں ہو، رومال کا کام دے سکے، قیت بھی تمیں روپے سے کم رکھیں سے كيونكه جمارا ملك مقابلتًا غريب ب

\*\*



ح ناشتے سے فراغت کے بعد میں نے بچوں کوان کے بابا کے ساتھ ان کی نانو کے تھر روانه کیا بچ میرے بغیر جانے کو بالکل بھی تیار

"مما! كيا آپ كى كوئى فريند آربى بيب جس ہے آپ نے اپنے بچپن کی باتیں کرنی

بوے والے بیٹے نے سوال داغ کیونک میشہ ہی ایبا ہوتا ہے جب بھی میری کوئی فریند آئی تو بچوں کو ڈسٹر ب کرنے کی اجازت نہ ہوتی یا تو یچ کہیں منتقل کر دیتی یا پھر خاموشی کاففل بڑی مشكل سےان كےليوں برلگادين۔

" ہاں میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہےاس سے میں نے اپنے بچپن ، او کین ، جوانی کے سب تصديرانيين-"

میں نے دل میں سوچا اور اس کے سوال کا جواب فقط سر بلا كر دينا مناسب سمجها، بزبيند كو یں نے پہلے بی بنا دیا تھا کہ مجھے ڈسٹرب نہ کریں آج کا دن میں نے حنا کے ساتھ گزارنا جائی ہوں وہ شریف النفس "جو حکم آپ کا" کہد کر ا بیخ رو تین کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے حنا کے ساتھ دن گزارنے کے لئے اتوار منتخب کیا تھا کیونکہ اس دن چھٹی ہوتی ہے گو کہ اتو ارکو کا موں کا انبار ہوتا ہے مگر میں ہفتہ يو ہي تمام کام نمٹا چي تھي سوآج ميں بالکل فارغ تقى سكن كلركا أيمر ائير دُسوث زيب ثن كيا لائث سامیک ایکرے اینے آپ کوقد آدم آئیے میں

نا قد اندد مکھا کہ حنا کے قار مین سے ملنے کے لئے میری تیاری ٹھیک ہے آئینے نے ایکدیم "زيردست" كاسكنل ديا اور مين مسكراتي موتى سرشاری کی کیفیت میں حنا سے ملنے ڈرائنگ روم میں چلی آئی، حنا کے سارے مجس عربے سوالوں کے جواب دینے کے لئے میں نے اب محولية ج حنا كوفر ما نبردار بهوكي طرح صرف سننا تھا اور میں نے مسلسل بولنا تھا اب جا ہے کانوں میں دردہو یا سرمیں، میری بولتی زبان کو کوئی نہیں روک سکے گا تاوقتنکہ میں آپ کو اپنی تمام ایکوشیز اورزندگی کے معمولات کے بارے میں آگاہ نہ کر دوں ، تو قارئین حناحمیرا نوشین آپ کےروبرو ہیں۔

ميرے دن كا آغاز الحمد للد نماز فجر سے ہوتا ہے شیطان بہت تھیکیاں دیتا ہے دل بوا بے ایمان ہوتا ہے کہ سوجاری حمیراسوجا، نیندوں میں کھو جا، نیند بردی پیاری ہے پر میں سوچی ہوں، مہیں مہیں رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے کئے تماز سے بہتر کون سی سواری ہے؟ اور پھر مرنے کابھی خیال آتا ہے۔

موت سے کس کو رستگاری آج تم تو کل ماری باری ہے سو بستر حچھوڑ حچھاڑ اینے رب کے حضور جهك جاتى ہوں ویسے بھی نصف بہتر شیطان کو کم ہی قریب تھٹکنے دیتے ہیں جان بوجھ کے نماز قضا کرنے کے ایسے ایسے عذاب بیان کریں گے کہ کیا ہی شاہد مسعود قیامت کی ہولنا کیوں سے WWWPAKSO

GILDACOT

بناہے، شادی کے بعد لکھنے اور مطالعہ میں بہت حد تک کمی آ گئی مطالعه تو پھر بھی رہا مگر قلم رک گیا اس كى ايك وجداتو جاب بھى تھي (آرمي رينجرز) سکول میں سینترز کلاسر کو پڑھاتی تھی مج محرے تکلی تو شام کے قریب کھر میں آنا نصیب ہوتا وہ بھی ایے ہمراہ سکول کے ڈھیروں کام لے کر، جوائث فيملى سم محرى ذمددارى پر بي لكف کی راہ میں حائل ہو سے سواس سے نا طراو ٹا ہی رہا بھک کر جاب کو خیر باد کہد دیا کہاں تک آری والول كى سختيال سهت بدى مشكل سے ريزائن ديا کیونکہ اردو کی اتنی اچھی ٹیچر سے محرومی کوئی آسان بات بنهی ( آنم)۔ میری تعلیمی قابلیت ایم اے اردو بی اید ہے، دوسال ہوئے ذاتی گھر میں شفت ہوئے بي بھی تھوڑ ہے جھدار ہو گئے سکون کے بل میسر ہونے تو کاغذ اور قلم سے رشتہ استوار ہو گیا، ہر بینڈ کو بھی مطالعہ کا شوق ہے وہ بھی ادبی ذوق ر کھتے ہیں لکھنے کا بھی شغف ہے چنانچہ انہوں نے میری جزیور حصلہ افزائی کی ہر مہینے چھ سات والتجسف في كروينا، كهانيال و خطوط برونت محشری کروانا انمی کا کام ہے، میں ہمیشہ سہ پہرکو معتى مول يح آرام كرر بموت بي اور مي اہے آرام کے محول کو لکھنے میں صرف کر رہی ہونی ہوں میں میری وین تھکاوٹ دور کرنے کا سبب ہے، یمی میرا آرام ہے، لکھنا ہی مجھے تقویت دیتا ہے رات کو میں نے بھی نہیں لکھا كيونكة تنها كمرے ميں بيش كرلكھناكوئى آسان بات نہیں یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر کوئی بھوت میری کہانی ہو صنے آگیا تو نیں اسے کیسے روک باؤں کی، (ہالم) ور بہت لگتا ہے جھے، ہم میاں بوی دونول

میں سکول میں بول بول کر تھک جاتے

ڈراتے ہیں جومیرے شوہر نامدار کے واعظ دل کو ہلا دیتے ہیں خوش تعیبی ہے جی میری (جوالیا شوہر ملا) اس کے بعد بڑے بیٹے کو ہزارجتنوں ہے جگا کر مدرے جانے کے گئے تیار کرنا ہے تا ہے، میرے دو بیٹے ہیں بڑا دس سال کا اور چھوٹا پانچ سال کا، بوے بیٹے شہیرنے حفظ شروع کیا ہےدعا کریں اللہ کامیاب کرے اور ہم بھی حافظ کے والدین بن کرائی خوش تعیبی پر رشک کریں الله اسے اس مقدس كتاب كوتا حيات يرفض اور حن ادا کرنے کی تو فیل دے (آمین)۔

ہزبینڈ میچر ہیں وہ ناشتہ وغیرہ کر کے سکول روانہ ہو جاتے ہیں اور میں اسے سکول میں مصروف ہو جاتی ہوں میں ایک ذاتی پرائیویٹ سکول کی برسیل ہوں، بچوں کے مسائل، میچرز کو سرزش، کاپیاں، چیکنگ،خواتین کی شکایات مع ان کے کھریلو تھے من س کر کب چھٹی کا وقت ہو جاتا ہے کھ پانہیں چاتا کیونکہ میری رہائش بھی سکول میں ہے اور والے بورش میں سکول ہے اور نیچ رہائش ہے آپ کہد کتے ہیں کہ مارا اوڑھنا مجھونا سکول ہی ہے اس سے دور رہنا ہارے تصور میں بھی نہیں ، کو کنگ، نماز وں کی ادائیلی بچوں کی فرمائشیں، ان کے پیچھے بھاگ دوڑ میں دن بھا گتا ہی چلا جاتا ہے چونکہ وقت مم ہوتا ہے کام زیادہ ہوتے ہیں اس لئے کچھ کاموں كے لئے ميدر كھى ہوئى ہيں جن كى سيلب سے

میرے لئے کام آسان ہوجاتے ہیں۔ لکھنے کا شوٰق مجھے طالبعکمی کے زمانے سے تھا مرتبھی پبلش نہیں کروائی تھی سکول و کالج سے آنے کے بعدمطالعہ اور لکھنے میں وقت صرف ہوتا امی چینی ہی رہنیں، کہ بس کر دو کیوں اپنی آتھ جیس تھاتی ہو گرنا جی میرے لئے بیاتھنے والی بات تھوڑی تھی بھی مطالعہ تو تھکان دور کرنے کا سب

کوئی ناول آپ حنا میں پڑھ سکیں گے، کوشش کروں گی کہ اچھا بہتر اور اصلاحی لکھ سکوں۔ جی تو قار نمین حنا مجھے تو آپ کے ساتھ وقت گزار نا بہت اچھا لگا، اب آپ بتا ہے مجھے برداشت کرنا کیما لگا اس شعر کے ساتھ میں اختام کرنا چاہوں گی۔ بھر ملیں گے جب بہار آئی زندگی را مجذر کا میلہ ہے

公公公

ہیں اس لئے گھر میں چی چیخ نہیں ہوتی ، فضول گوئی پہندنہیں ، وفت کی بابند ہوں ، صفائی پہند ہوں گھر کوسجانا سنوارنا اچھا لگتا ہے ، دوستوں کے ساتھ حد درجہ مخلص ہوں رشتوں کو نبھانا اچھا لگتا

ہر کام وفت پر کرنے کی قائل ہوں بے ترتیمی پند مہیں منافقت سے نفرت ہے جو دل میں ہوتا ہے زبان وہی ادا کرتی ہے دعوتیں کرنا، لوكوں كى خاطر تواضع كرنا، اچھے دوستوں كے ساتھ وفت کرارنا پند ہے، تی وی سرد بوں میں و مکینا اجھا لگتا ہے صرف یا کستانی چینلز پر کوئی احجھا سادرامه ديمي ليتي مول ميوزك سنناعرصه دراز موا چھوڑ چی ہوں، کھانے میں جاول بہت پیند ہیں جاول کھا کھا کر دھرنی پرخوب بوجھ بنی ہوتی ہوں (مجھ لو کئے ہو نگے آپ؟) نضول خرچ ہوں، پیر رکھنا بالکل جیس آتا دوسروں کی مدد کر کے خوشی مولی ہے میرے تری سز کو ابھی ایک سال کا عرصہ ہوا ہے میں نے جس جس ڈانجسٹ میں ای محربیجی سب مدیران نے میری مربور وصله افرائی کی، حنامیں لکھتے ہوئے چند ماہ بی ہوئے میں اور چند تحریریں ہی شائع ہوئی ہیں ، جب میں نے حنا میں مہلی کہائی جیجی فوزیہ نے بہت اچھا رسیانس دیا، حوصله افزائی کی، سردار بھائی کا عزت سے پیش آنا حنا سے استوار تعلق کومضبوط كرتا چلا كيا ،حناكى خاص بات جو جھے بہت بھائى وہ ای مصنفین کو بہت زیادہ عزت بخشا ہے۔ میں فوز بیاور سردار بھائی کی بے حدمتکور افسانه برطبع آزمائي ہے نوز





### حميار ہويں قسط كا خلاصه

الآخر محبت كو فتح نصيب موكى اور غانيه كاستاره چك افعا، كاؤل سے تاؤ جى كى بيارى كى اطلاع کے ساتھ اچا تک شادی کا اصرار ہوا اور شادی کی تاریخ طے کر دی گئی، غانیہ خواب کی سی کیفیت کے زمر اثر ہنوز غیر یقینی کا شکار ہے، کیا واقعی وہ اتنی خوش قسمت ہے.....؟ منیب چوہدری دوسری مرتبہاس تلخ بجر ہے سے گزرنے پہآ مادہ نہیں، کوئی راہ فرار نہ پا کروہ غانیہ سے شادی سے منکر ہونے کا کہتا ہے، غانیہ کی پہلوتھی کواپنی تو ہیں محسوس کرتا وہ سرتا یا قہر و حمدان مال کی کی کا شکار بچہ ماما کی آمد کاس کرخوش ہے مگر بیخوشی بہت سے سوالوں کے جواب ندملنے بدادھور ہے بن کا شکار ہے۔

بارموين قسط

ابآپ آ کے پڑھیے

# Downloaded From Paksodetykom



تم سے چھڑ کر کیا ہوں میں أيك ادهوري كظم كامصرعه يا كُوكَى بيار برنده كاني مين اك زنده تلى يااك مرده پيلا پنة آ نکھ ہوکوئی خواب زدہ ی يا آنگھوں ميں ٹو ٹاسپنا لپکوں کی د بوار کے پیچھے بإكل تيرى يااكة نسو دهوب مين لپڻالمياصحرا ما چرخوف ز ده سابچه نونی ہوئی چوڑی کا مکڑا يا كوني مجولا بسرا دعده یے کور و گفن سالاشہ تھے ہے چھڑ کرالی ہوں میں اب سرمتی بادل شدتوں سے برس رہے تھے، ہوا کے زور سے کائی چولوں کی بیل جھی جارہی تھی ادرينچ كائن چولول كافرش ساجيماكيا تفائيسير حيول پهره آخرى زينے پيليمي تھى، ويران خزال زده وجود کے ساتھ، ہاں آئیس موسم کی طرح تھیں۔ تم اور ہاس زوہ سورج ڈھل چکا تھا اور شام کے سرئی سائے ہرسو پھیل رہے تھے، بریزے کے چکن کے با دا مي سوث مين وه سورج مص جيسي موربي هي ، زرداور ملول ، اييا سورج ميسي جوسورج و وين ير

ا بنی چھڑیاں نبوڑا ہے مرجھایا ہوا نظرآنے لگتا ہے، دیدار بارکی آس مٹنے یہ کسی اورمنظر کود میلے یہ آماده نبيس موياتا، وه بهي ايساسورج ممهي مويكي تقي، كملا مي تحيي، وحل مي تحيي، بيسوٺ سليمان اس كے لئے لايا تھا،ات ہراس شے سے محبت تھی جے ياركالمس ياركى تكاه التفات نے چھوكرانمول اورخاص بنادیا تھا،اس نے حسرت بھرے انداز میں لباس پہ ہاتھ پھیرا، جو کٹرت استعال سے اپنا

"صاحب .....!" وہ بے اختیار سکی ،اس کا چرہ ہنوز زرد تھا، ہونٹ کیگیا رہے تھے، بالآخر آنسوؤں کی لڑیاں بھی آتھوں سے جاری ہوگئیں۔
آنسوؤں کی لڑیاں بھی آتھوں سے جاری ہوگئیں۔
"'بھی بھی کی خواہش کی نارسائی بھی ہماری ساری زندگی کو برباد کرسکتی ہے، آپ میری خواہش کو شنہ نہ رہے دیں صاحب جننی جلد ممکن ہوشادی کرلیں جھے سے۔" اپنے کے الفاظ یاد

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

آئے،اہےائے کے لفظوں نے دکھیں ڈوبویا، آنسوؤں میں نہلا دیا، جیز ہوتی ہارش میں اس کے گرم آنسو کھلنے لگے۔

"مين تو ازل سے جذيباتى تھى، كم فہم اور نا دان تھى صاحب، آپ توسمجھ دار تھے، معاملہ فہم ہے،ایے متعلق میری دیوائل سے اچھی طریح آگاہ بھی، پھریدقدم کیوں اٹھالیا، کیوں جھے زندہ در گور كر قرالا؟ كيول؟ آپ كو پا ہے موت كنني مهنكى ہو چلى ہے، آپ جنني مهنكى، آپ جنني ناياب، آپ جننی کھور، آپ کی طرح ہی ہے حس بھی، جیسے آپ نہیں دوبارہ ملتے ویسے ہی موت بھی نہیں آ ربی،ایے میں کیاحل ہو؟ آپ سامنے آئیں تو پوچھوں آپ ہے،الگ دنیا بسا کے ایسے خوش ہیں جسے میرے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو، پھر میں کیونکرائے کی طرح نہیں جی یا رہی؟ صاحب آب نے کیا کردیا؟ آپ ایسے تو نہیں تھے۔ 'وہ سسک سسک کر بے حال ہوئی جاتی تھی، بارش اور تیز ہو گئی تھی، ہواؤں کا شور ، کر کتی بحل کی دہلا دینے والی آواز ،ساون جاتے جاتے اپنار تک دکھلا

رات کی بارش کتنی خوفناک ہوتی ہے بیاس نے ایک جانا، معالیک ایکدم بہت زور سے کڑ کی، وہ بیٹے بیٹے دہل کئی،وہ بیلی کی کڑک ہے کتنا ڈیرا کرتی تھی،سلیمانِ اس کا خوف سے زدہ چیرہ دیکھنا تو بنے جاتا، وہ دال كرائي جكست عى،سكر عى، سارا مظرتار كى ميں دوب كيا تھا، كيے ليے درخت جمولتے ہوئے بجیب خوفناک لگ رہے تھے، ملازمہ نے بھراسے پکارا، اسے ڈیڈ کا پیغام دیا، وہ ان تی کے گویا ضدیم میں وہیں بیٹھی رہی، اب خود کواذیت دے کر ہی اے سکون ملتا تھا، اپنا نقصان كرك تسكين ياتي تحى ،غضب كاجنون اندراتر آيا تقا\_

بارش اتن تیز می کر مرآمے میں آ کر رک جانے والے اسے پکارتے ڈیڈی آواز کو دیا کر ر کھائی، جو فکر منداور مضطرب تھے، یہ پاگل لڑی انہیں دکھ سے ادھ مواکر رہی تھی، وہ ان کی سنتی ہی نہ تھی،ان کی مانتی ہی نہ تھی، کتنے بے بس ہو گئے تھے وہ ....ای بے بسی سے چند قدم آیے بوسے ت پھوار نے اپنی محول میں بھکوڑالا ؛ انہوں نے برواہ نہ کی ، ان کی کل متاع بید یوانی او کی تھی ، جوخود کو پوری طرح برباد کرنے پہل کی تھی، چند قدم مزید برصائے اور برآ مرے کی سیرجیوں پہقدم رکھ ديج،ابوه فحريد كفي تصبا قاعده، بارش تواتوان بديرس ري محى، كوياسكريز بي مول،ان كا د کھ سے لبریز وجود جھنجھنا اٹھا، قدموں میں مجھشاخیں اور ہے آگئے، انہوں نے جھک کر دیکھا، وہ ستون سے لیٹی وہ بیل تھی جوسفید مرمر کے ستون کی خوب صورتی میں اضافے کا باعث تھمرا کرتی تھی، نگاہوں کو بھلی لگا کرتی، جس نے تیز آندھی میں اپنی جکہ چھوڑی تو قدموں میں ریلنے کو آپردی تھی،ان کا دل مزید دکھ سے بھر گیا اندھرے میں اندھرے کا حصہ بنی اس نیم یا گل اوک کود میلیے، جواس بیل کی طرح بی اپنامرکز اپنامقام کھوکراب واقعی قدموں میں رل بی تھی، وہ بھی اس بیل کی طرح سے حقیر اور بے مایا ہوگئی تھی اس او نچے آئی کاش جیسے تحص سے الگ ہوکر، اس کی ساری خوبصورتی ساراسحراس بلندی اس بحر انگیزی میں شخصرتھا کویا۔

ویڈ اسے زیردی کمرے میں لائے تو اسے حواسوں میں نہیں کہا جا سکتا تھا، وہ نیم جان بھی محمی میڈ مال اور وحشت زدہ تھی، ویڈی آنکھوں کی بڑھ گئی میں زیر کے میں رکئے

2016 دسمبر (21)

### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



اس کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے وہ خود کمرے ہے چلے گئے جبکہ اس کے ہونٹ اس فیم خوردہ فیم جال کشی کی کیفیت میں بار بار چندلفظوں کی گردان کرنے تھے۔ "صاحب .....مت جائيس ايسي، خدارانه جائيس-" ماحول سوكوارة كليم تقى ، شاعركى اداس نظم كى طرح ، جوكهمّا تھا ٹھيك كہمّا تھا۔ \*\*\* جا ندنكالمبيس أورجو كطابهي جا ندرانوں کی اپنی پرانی شناسائی کے خوف ہے ایک مت سے ہم آ سانوں کی جانب ہیں و مکھتے آ نکھ بری ہیں اس لئے کہ دکھویں اور غموں سے درآنے والی گھٹاؤں ہم راستوں میں کہیں چھوڑ آئے ہیں اور پھر ہم میں اب بارشوں کی رتبیں اپنی آنکھوں میں لانے کی ہمت نہیں بإدآياتهين وه جو بھولانہیں تھا بھی بھی ہمیں وہ جواتر انہیں تھا بھی ذہن سے اک مرت سے وہ یا د کی بستیوں میں کہیں ڈن ہے اوراس كواجهي تك بلايانهيس اب تو منجو بھی نہیں زندگی بھی نہیں جم کا ڈھیر ہے سانس کے جرم میں نصلے کی کھڑی

www.paksociety.com

ا ک درادبر ہے منظر ہے کہ بس نصلے کی کھڑی اک ذرا دبر ہے جاند نکلے تو کیا

أتكه برسے توكيا

آئیس دھاتا سورج ساہ بدلیوں کی بلغار میں کہیں دب کررہ گیا اور ہرسوگہری شام کا سا
اندھیرا پھیل گیا، پہلیموں کو ہر طرف آک بولتی ہی خاموثی چھا گئی، طوفان سے پہلے کی تمبیر خاموثی
اور پھراس خاموثی کو بادلوں کی کونج دارکڑک نے تو ڑا اور ساتھ ہی موٹے موٹے قطرے بر نے
گئے، تیز ہوا سے کھڑ کی پر جھکا شہتوت کا درخت مستی کے عالم میں سردھنے لگا، کھڑ کیاں ہوا کے زور
سے بند ہونے کھلے لگیس، بارش کی تیز ہو چھاڑ نے آئدھی کے حملے کو پہپا کر ڈالا اور چند ہی کھوں میں
اس تیز ہو چھاڑ نے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کرلی، وقت کتنی تیزی سے بیت گیا تھا، وہ آیک
بٹی کی ماں بن گئی، کتنی مشکل سے بچی تھی مرتے پھر زند دو اور گئی ، اب پھر مرنے کو تیارتھی، لینین
و ، پھر سے پر تکبید ہوگئی تھی، سیز میرین اور اتنی جلدی دوبارہ پر پینسی ، فضہ نے اسے بے بھاؤ کی

۔ '' '' تم پاگل ہو یا اس بندے کو ہی تمہارا ذرا خیال نہیں۔'' وہ اسے جھاڑ رہی بھی ، دوسری بات بالکل درست بھی مگر افر ار کا اعتر اف کا حوصلہ ناپید ، وہ حال سے بے حال تھی ، اس محص کواس کی جو رتی برابر پر واہ ہو ، ہر روز اک نیاستم اس کے لئے ایجاد کیا کرتا ، کرنے میں کوشاں رہا کرتا ،اس کی

بین کونام بھی یارس نے دیا تھا۔

اس مختص نے بٹی ہے کو کہ اس جیبا سلوک تو روا نہ رکھا گر اتنی اہمیت بھی نہ دی جو اولا د ہونے کے ناطے بچی کومکنی جا ہے تھی ، بچی صرف چھے ماہ کی تھی جب فضہ نے اس کے حالات بھانپ کروہ اہم فیصلہ کیا اور اسے بھی سنادیا۔

روہ کم کو جس اپنے جنید کے لئے تم سے مانگی ہوں غانیہ! تم انکار نہیں کروگی ،خود پہ جور حم نہیں ۔' حرم کو جس اپنے جنید کے لئے تم سے مانگی ہوں غانیہ! تم انکار نہیں کروگی ہی طریقے سے مناکر دم لیما تم ۔' اور غانیہ کولگا تھا جسے جس زدہ فضا جس کہیں اچا تک بادل کا فکڑا تھنڈک کا خوشگوارا حساس لئے اس پہاچا تک نم بوندیں گرانے لگا ہے ، مگر کچھا حساس لمحاتی ہوتے ہیں ، پانی کے بلیلے کی طرح تا پیدار یہ خوشی بیا حساس بھی ایسا ہی لمحاتی ایسا ہی بایدار ثابت ہوا، دھی کر گیا کہ اگلے دن ہی بھائی ، بھاوج کے ساتھ جم کے طلبگار ہو کے ساتھ جم کے طلبگار ہو کر وہ ٹو نے رشتے جوڑنے کے خواہش مند تھ یا بھر مقصد ومطلب دکھ میں اضافہ کرنا تھا، غانیہ جو اتنی بہنچانے کا حوصلہ نہیں کر پائی تھی ، کسی مناسب وقت کی منتظر تھی کہ خواہش اس محفی تک پہنچانے کا حوصلہ نہیں کر پائی تھی ، کسی مناسب وقت کی منتظر تھی ۔

سخت ہراساں ہوکررہ گئی، بھا ہے اس مخص کا تعلق جتنا بھی کھر دراسہی مگراس کی مخالفت میں مجھ بعید نہ تھا، وہ بیسراسر گانے کا سودہ بھی کر لینا اور وہی ہوا، بھش اک لینے کو، بھش اک لیمے کو

عبر 2016 دسمبر 2016

منیب نے اس کی سراسمیے نظروں کودیکھا تھا اور نیصلے کی انی اس کے حلقوم میں پیوست کرڈ الی ، غانیہ كے حواس كام كرنا چھوڑ محكے تھے بيرجان كركم بنيب نے بھاكو بھا كے مطالبے كى رضاكى خوشى سونيق اسے اور ایس کے ساتھ حرم کوبھی ہمیشہ کے لئے مصلوب کر دیا تھا، غانبہ گنگ بیٹھی تھی، جیسے یقین نہ آتا ہو، وہ محص ایسا کرسکتا ہے

ہاں اسے بیدیقین ہی تو نہ آتا تھا، وہ مخص اپنی بیٹی سے اپیا کیسے کرسکتا ہے، مگروہ کر چکا تھا،

صرف اسے تکایف دینے کو؟ اس نے خودیت سوال کیا اور سرد پر گئی۔ ية تكليف صرف عاند كي تكليف تو ندهى ،اس كى بيني كي بيمي تكليف تقى حرم كى بهى بربادى تقى اور

حرم یہ آنچے آئے میہ ہی گوارانہیں تھا اسے، وہ اب ماں بن گئی تھی، تو اس در ہے کے اس مقام کے کھ تقاضے بھی ہتے، مال کمزور نہیں ہوتی ، مال شیرنی ہوتی ہے، جواس کے بیچے کی طرف میلی آئکھ ے دیکے اس پہنٹی ہے، اس پرغراتی ہے، وہ بھی دیکی ہوئی ہرظلم چپ چاپ سہنے والی کمزور غانیہ سے ایک منٹ میں شیرنی بن گئ، ایس نے بھی اس طلم کے خلاف اسے کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرلیا، وہ جوائیے لئے آواز جیس نکال پائی تھی، اپنی بٹی کے فت کے لئے ڈٹ کر کھڑی ہوگئی، وہ مخص کون ہوتا تھا بیغلط فیصلیے کرنے والا؟ اولیں کا بھلاحرم سے جوڑ ہی کیا تھا، نہیں کوئی جوڑ نہیں تھا، وہ ہرگزیہ

فیصلہ قبول نہیں کرسکتی تھی ،جبی اس محص سے پہلی باراتی شدت سے الجھ کئی۔

"آپ نے بھا کواولیں کے لئے ہاں کیوں کی، وہ بھی جھے سے پوچھے بغیر۔"

منیب رات کواندر آیا تو وه جیسے منتظر ہی تھی جھن ڈیڑھ سال کاعرصہ اور وہ گلا بوں ی نا زک نظر آتی لڑکی ماند پڑ گئی مرجما گئی ہی،اس کے پاس تو اتن فرصت بھی نہ تھی بھی دھیان سےاس کے چہرے کو دیکھ لیتا، اس نے کہا تھا وہ اس کے نزویک ایک ضرورت سے زیادہ اہمیت اختیار تہیں کر سکے گی، وہ اپنی بات ثابت کر چکا تھا، ایک سال ٹیں جوگز رگیا کیا کیا ستم نہ تو ڑا تھا اس کے، اسد کی شادی ہوئی، منیب نے اسے جانے کی اجازت نہیں دی اور وہ وفا برست کڑی اپنی محبت کی آنج آنے آنہیں دے سکی اور اکلوتے بھائی کی اہم ترین خوشی سے دستبردار ہوگی ،اسدخودانے لینے آیا، غانیے نے کتنے وصلے سے اٹکار کیا، بعد میں کیے ہیں بھری، وہ محض اس کی ہراذیت کا گواہ تھا، مررهم کھانے بہآ مادہ نہیں تھابس ،اب تو اسے رہمی احساس نہیں تھا کہ کوئی کیا سو ہے گااس کے بارے میں، وہ کتنا ظالم ہے، وہ اتنا سفاک کیوں ہے، وہ ایسامنتقم مزاج کیوں ہے۔

ایسے برداہ نہیں رہی تھی، غانبہ تو اس کی ستم ظریفیوں پہ اپنوں کے سامنے بردے ڈالتی بھی

ہیں میخوش فہی کیونکر الاحق ہوئی کہ میں اپنا کوئی فیصلہ تم سے مشورہ کرے بھی کرسکتا

اس مخص کودوکوڑی کرے رکھ دیے میں کمال حاصل تھا، اذبت کے ہررخ سے آشائی تھی، ستم کے ہر ہنر سے آگاہ تھا، مگر غانبیاب کی مرتبہ شل نہیں ہوئی، دکھ سے لبر یز ہوکر بولنا نہیں بھولی، بیمعا ملہ اس کا ہی نہیں تھا، اس کی بنی کا بھی تھا، بلکہ اس کی بنی کا ہی تھا۔ دو مگر چوہدری منیب صاحب بیر فیصلہ آپ کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، بیرم کی زندگی کا فیصلہ ہے۔

2016 دسمبر 2016 Cal

وه مخص سرخ آتھوں سے اسے محورتا کو یا جبلا رہا تھا، اسے اس کی اوقات ظاہر کرا رہا تھا، غانبدنے سرکونی میں زور سے جنبش دی ،اس کا مفس طیش کے باعث تیز ہوا جاتا تھا۔ "صرف آپ کی نہیں ، منیب صاحب وہ میری بھی بٹی ہے اور ماں ہونے کے ناطے میرا بورا حن ہے کہ میں اس کی زندگی کا ہر فیصلیے کرنے میں اپناحق محفوظ رکھوں۔" منیب اسے طنز بینظروں سے دیکھنے کے علاوہ اک لفظ نہیں بولا، بیانداز بھی گویا تاؤ دلانے آگ لگائے کو کافی تھا، غانبہ کو بھی تاؤ آیا آگ سی تھی۔ " آپ س رے بیں میں کیا کہدرہی ہوں؟ اولیں حرم کوؤیز روجیس کرتا، بہتر ہے آپ انکار كردين ورنه من خود ..... "ا بن بکواس بند کرلو، میبیں رک جاؤ، اس سے آگے ایک لفظ نہیں۔" منیب اک دم سے گرج ا شاس کی آواز طیش ہے بلند تر تھی، غانبیہ پھر بھی خاکف نہیں ہوئی۔ نہ رید بکواس بند ہوگی نہ میں ریم بیں رکوں گی ، میں نے کہا تا اگر آپ نے اٹکار ..... "اب کی باراس کی بات ادھوری رہ جانے کا باعث منیب کا اس پراٹھا ہوا ہاتھ تھا، تر اُخ کی زور دار آواز کوجی اور تيورا كركرتى غانبير حوار باخيته نظراتي أتكهول مين جيرت ورفح وطال مع مجمند موتي نمي ليح ككر الكراس مخف كي صورت ديمتي تقى ، جواسے دبانے كوزىر كرنے كواسے اكور انداز ميں دهمكياں دے " و ونث كراس يورمنس غانيه بيكم! مت بحولو كه تههاري و ورمير ، ي باتقوي بين ہے انجى ، اک کمی میں کاٹ کر پھینک سکتا ہوں مجھن چندلفظ تہمیں اس بلندی ہے پستی میں گرانے کو کائی ہو سکتے ہیں، چندلفظ اور وہ چندلفظ جانتی تو ہوگی کون سے ہو سکتے ہیں، اپنی اوقات یا درکھا کرو، تو تیماریے حق میں بہتر ہے۔''نخوت بھرے سردانداز میں کہتا وہ ملیٹ کر پیر پنجتا باہر چلا گیا اور وہ جو المحتی تھی، وہ مضبوط ہوگئ ہے، وہ کچھ کرسکتی ہے، واقعی اپنی اوقات پیروا پس آگئی وہ ساری رات ایک بار پھراس نے روکر گزاری، اپنی بے بنی کا احساس کچو کے لگا تا رگ جال کومسلتا تھا، آئکھیں جلتی اور سر بوجھل تھا، بچی بے قراری سے روتی سراور پیر پھٹی تھی، شایداس کے پید میں تکایف تھی، آواز کی بلک اس کی تکایف کی گوائی دیتی تھی، غانیہ بے حس بنی بردی ربی، اس رات وہ مایوی کی اس انہا یہ تھی کہ اس نے خود بیخواہش کی تھی، حرم مرجائے، ابھی مر چاہے، بری ہو کے بار بارمرنے سے بہتر تھا، وہ ابھی مرجائے تا کہموت آسان ہو، وہ خودمررہی

تھی، جانی تھی، یہ بار بار کامرنا کتنا تکلیف دہ ہے، یہاں تو زخم کاری کوصرف ایک وہی تخص تھا، تاؤ جی تائی امال سہیل کنیز سارا گھرانہ اس پہ مہر بان تھا زندگی پھرائنی دشوار تھی تو حرم کیسی بدنصیب تھی کہاولیس کے ساتھ وہاں ہر فرد ہی نفرت وعناد کے ایسے مقام پہ کھڑا تھا جہاں زندگی میں کسی خوشی کا کوئی معمولی سابھی احساس نہیں ملتا تھا۔

تو کیا پھر بہتر نہیں تھا کہ وہ مرجاتی ، ابھی مرجاتی ، ہاں یہی بہتر تھا، اس سوچ نے جتنا بھی

روہانسا کیا گرمطمئن بھی کر دیا، بچی کا رونا، پیر پٹخنا بجائے گفنے کے شدت پکڑتا گیا اور اس کی خاموقی و لاتعلق بھی تب وہ مخص پیر پٹخنا ہوا تلملاتا ہوا اندرآیا تھا، اک لفظ کے بغیراس پرمتاسفانہ نگاہ ڈالٹا بچی کواٹھا کر غالبًا ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، آ دھے گھنٹے بعد واپسی ہوئی تو بچی اس کے کاندھے سے لگی سویتے میں بھی بچکیاں بھرتی تھی۔

''ابھی کچھ دیرقبل محبت کے بڑے بڑے دعوے ہورہے تھے،عمل میں کتنی اسٹرانگ ہے بیہ محبت اب ثابت بھی ہوگیا۔'' بچی کوبستر بیدواپس لٹا تا وہ اس پیطنز کے تیر چلا رہا تھا، غانبیے نے سوجی سیکھنٹ وٹر کیرے دیں میں کی بارین نام شریعیں ہے۔

آتکھیں اٹھائیں نہاہے دیکھا البتہ خاموش ہیں رہی۔

''کاش یہ بڑی ہوکرسولی چڑھنے سے بہتر ہے ابھی مرجائے۔''اس نے کراہ کر جیسے کہا نیب نے اتنابی چونک کراس کی شکل دیکھی ، ایک بل کو نگاہ بیس چراسکا ، وہ ایسی حسین عمارت کی طرح کی اتنابی چونک کراس کی شکل دیکھی ، ایک بل کو نگاہ بیس چراسکا ، وہ ایسی حسین عمار پی دکشی اپناوقار کی جو بنیاد کوسیلن کگنے کے باعث تیزی سے ڈھنے کے مرحلے سے گزرتی ہے مگر اپنی دکشی اپناوقار زمین بوس ہونے ملے کا ڈھیر ہونے تلک برقر ارضرور رکھتی ہے۔

''ایک تھیٹراور بڑے گاتو حواس بالکل ٹھکانے آجا ٹیں گے۔''اب کے وہ بولاتو کہتے ہیں وہ سابقہ گھن گرج مفقو دھی،غانیہ نے سسکی سی بھری پھرا یک دم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے۔ ''نیب!''وہ کرلانے گئی، بے ساختہ رویڑی۔

''جتنامرضی مارلی*ن مگر بیسزانه دیں۔*''

'' بیسز انہیں ہے بے وقو ف عورت۔'' منیب نے جھلا کر جھڑک ڈالا۔ ''سزا ہے، بالکل سزا ہے، اپنا فیصلہ بدل کیں پلیز۔'' وہ یونمی روئے گئی، منیب نے اس ک بجائے حرم کودیکھا تھااور کہرا سانس بھرا۔

'' بیں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے ، ویسے ہی جیسے ابا اور تمہار سے فادر نے خاندان کوجوڑنے کی خاطر کیا تھا، میری اس حرکت کے پیچھے تم سے کسی می کوئی ضدیا انتقام نہیں ہے۔'' اب کے وہ دھیمے لیجے میں سمجھانے والے انداز میں بولا۔

"اپنی اولاد کی خوشی اور بقاء سے بڑھ کرنہیں ہونے چاہیے زبانی قول، کیا آپ اسے برباد ہونے دیں گے۔" غانبہ نے ہمت نہیں ہاری، منیب نے اب کے اسے جھلا کر بے حدظی سے د مکما

"کیاتم برباد ہوگئ ہو؟" سوال اہم تھا، ٹیکھا تھا، جواب اس سے بھی زیادہ ٹیکھا ہوسکتا تھا، اسے دینا آتا بھی تھا گر فساد بر پا ہونے کا امکان غالب تھا، مجھداری کا تقاضا تھا خاموثی، وہ

فاموش رہی۔ "آپ میں آپ کے گھر والوں اور اولیں کے ساتھ اولیں کی فیملی میں ہر لحاظ سے زمین آسان کا فرق ہے نیب، اس بات کو بھی تو سمجھیں، وشتے مضوط کرنے کو منظ تعلق استوار کرنے

منا (26) دسمبر 2016

ی جائے پہلے سے بند سے رشتوں کی آبیاری کرلی جائے بھی کانی نہیں؟"اس نے تصویر کا دوس رخ سامنے رکھ دیا، شاید پھر پلمل جائے، شاید بات خانے میں پڑجائے۔ "خواہ مخواہ ضد کر رہی ہو، گویا ایک یات کا پیچیا لے لیا ہے، بھا کے بچوں میں سے اولیس

ب سے قابل ہے، شہر کے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، ویسے بی جیسے اگر مجھے ابا نے تہارے ساتھ باندھا تھا تو عمروں کا فرق دیکھے بغیر مجھے اپنی خیثیت دیکھے بناسب سے او نچے مقام يہ بھي پہنچايا تھا، بے فكر مو جاؤ، ميں نے بھي يہ فيصليہ بے جانہيں كيا۔ "وه كويا اسے موقف يہ قائم تھا، ملنے پہآ مارہ نہ تھا، غانبہ کوا بکدم مایوی ہوئی، آنکھوں میں آنسوآ مجے، منیب نے اک نظر

اسے دیکھا مہرا سائس بھر کے خودکو ڈھیلا چھوڑ دیا۔

و غانبیے کیے یقین دلاؤں کہ میں نے بیسب تبہاری ضد میں ہیں کیا، اتنی بد کمان کیوں ہو جھے ہے تم ؟ ' وہ عاجز ہے بس سا ہو کر بولا تو غانبہ نے آنسوؤں سے جل کھل نظریں اٹھائی تھیں ، کہرا سانس بجرا، متاسفانه انداز مین سرجه یکا، گویا کهدر بی جو-

" پھر کیا مجبوری؟"

"مجبوری ہے۔" منیب نے اپنی بات پہ پوراز ور دیا۔

" تم نے نوٹ میں کیا، ورنہ رہی حقیقت نے کہ تمام تر ناپندیدی وبا گواری کے باوجودامال ابا بھی کچھنیں بولے، مطلب میکر اختلاف نہیں کر سکے، یہ جاری خاندانی روایت ہے، جے بھانا مجبوری تھری، بھائی آپی میں ایک رشتہ کرنے کے یابند ہیں، جاہے جوڑ کتنا ہی بے جوڑ کیوں نہ ہو، میری مثال سامنے ہے تہارے، میں نے بھی تو گتنے ہاتھ پھیر مارے تھے،اس انکار کے پیچھے ا بک دجہ اس روایت ہے بھی بغاوت تھی، میں جانتا تھا اگر خود اس روایت کی جھینٹ چڑھا تو کل ا بنی اولا د کوبھی قربان کرنا ہوگا،تب اہائمبیں سمجھے کیکن اب وہ بھی مجبور نظر آرہے ہیں، نا خوش نظر آ رہے ہیں، ابھی میں اس پوزیش میں نہیں ہوں کہ صاف انکار کرسکوں، کیکن وعدہ کرتا ہوں اگر اولین کومتنقبل میں حرم کے قابل نہیں بایا تو میں لاز ما ایس رہتے کوختم کرسکوں گا، اس وقت بہ خاموثی بھی ایک مصلحت ہے ایسے مجھو۔ "اس کے ہاتھ ہے لی آمیز ہاتھ رکھتا ہواوہ کتنے رسان کیے سمجمار ہاتھا، غانبہتو گنگ بیٹھی تھی،اسے یقین نہ آتا تھا پیٹس وہی بےحس سردوسفاک آ دمی ہے جواس نے لئے کم از کم کوئی جذبہ کوئی احساس نہیں رکھنا تھا،صد شکر وہ اپنی اولاد کے لئے زم کوشہ یا تا تھا،اس کی خوشی طمانیت کے لئے یہی کافی تھا۔

اس كى آواز ميں زِندگى كا احساس جھلملايا، و چھس بوجھل دل سے مسكرا تامحض سرا ثبات ميں ملا کا تھا، غانیہ نے یوں آٹکھیں موندلیں کو یا طویل مسافت کے بعد خواری کے بعد منزل کی نشاندہی ہونے پہلون کا طمانیت کا گہراا حساس دل میں جاگزین ہوجائے ،اس نے ہاتھ بوحا کرحرم کوخود سے پہلون کا طمانیت کا گہراا حساس دل میں جاگزین ہوجائے ،اس نے ہاتھ بوحا کرحرم کوخود سے تربیب کیااور نیچے چہرہ جھکاتے بچی کی مبیح پیشانی چوم لی،اسے اب پی ساری دعا میں حرم کے نام کرئی تھیں۔

1/1/2015 JAS 27 1-E

مرتوں خود کو مل نہیں یاتے جو تیرے قریب ہوتے ہیں جو دیے ہیں جھے کو روگ نے کے ماکر میں ہم رہے پیاہے وہ دوراہ ضرور تھاجہاں وہ قدم رنجا فرماتا تو اس چوکھٹ کے بھاگ جاگ اٹھتے تھے، سٹا تھا ابھی کچھ دن قبل وہ بیٹی سے ملنے بہن کے گھر آیا تھا،اگر وہ محسوس کرنا جا ہتی تو بیار کی خوشبو فضا میں ابھی پیک ر چى محسوس كرسكتى تقى اور و و محسوس كرر بى تقى ، و واقد ديوانى بهونى جاتى تقى آئلىس بار بار پوچىسى تقى ، تنهيں بار بار برسی تھیں، تیکسی بالآخر رک گئی، تیکسی تو کب کی رکی تھی، وہ تو بس حوصلے جمع کرتی هي ، ذرائيور جلا گيا ، كرائے كا تقاضا كريتا اسے اتر نے كا كہد ما تھا۔ "كياكرتا ہے لي لي، ام كوصرف مهيں بى نہيں ڈھونا تھا، تمہار مصوروپيدى خاطرام نے معند ضائع كياياتي كافيم ابتم يبال سهندال كرضائع كراتاك وہ چونک کئی، بلکہ ہوش میں آگئی، وہ ہوش جو بار کے خیال نے بھلا دی تھی، پرس میں ہاتھ دُ الا ، جو بھی نوٹ سامنے آیا تھا دیکھے بغیر ڈرائیور کو پیش کر دیا ، ڈرائیور چونگا ، مو چھیں پھڑ ک اٹھیں ، نا گواری سے تلملا کرمیم صاحبہ کو دیکھا۔ ''ام کورشوت بین چاہیے میم صاحب، جتنا کرایہ بنیا اتنا ہی لیتا ام ،سو کا نوٹ نکالو۔'' وہ کھیا گئی، اصرار نہیں کیا، لب و آبجہ اور سرخ وسفیدرنگت نے جتلا دیا غیور پٹھان ایک روپیم یا زیادہ نہ لے گا، خان پٹھان سے بیتو اس کا بھی پالا پڑا تھا، پٹھانوں کو ہی تو وہ سمجھ یا کی تھی ،نوٹ واپس بیک مِن چينگي مطالبه يورا كرتي فيج اتر آئي\_ " بيكم صاحب سے ملنا ہے؟" اس نے كيث يدموجودواج مين كو مخاطب كيا۔ " نام بتاؤني بي!" وج مين لحاظ كا قائل نه لكنا تقا، كمر در انداز ميں نقاضا د هرايا، وه مخص میں گھر گئی، نام بتائے پیہ جانے اندر جانے کی اجازت بھی نہ ملتی، جبکہ وہ اتنی دور سے مایوس کا سامنا کرنے کوتھوڑا ہی آئی تھی۔ " میں ان کی واقف کار ہوں ، اگر اندر نہیں جانے دے سکتے تو انہیں یہاں بلا دو ، انکار نہیں كرين كى مجھے سے ملنے سے۔ "اس كا انداز فدويانہ تھا، وہ اك خواہش كى يحميل كوغريب ہوئى تھى، اب فقير بھي ہوئي جاتي تھي ، كاسہ پھيلائے در درسوالي ہونے كو تيار ، يا پھر مجبور ، واچ مين ا تكاركرتا تھا اور دہ اصرار کیے جاتی تھی، بیسلسلہ جاری تھا کہ گاڑی کے رکنے کی آوازید دونوں چونک پڑے، متوجہ ہو گئے ، واچ بین الرث تو وہ اس سے برھ کرمشاق نظر آنے گئی ، ایک آجہ بھی در کار نہ تھا اسے 2016 4043 (28)

انہیں پیچائے کو۔ انہیں پیچائے کو۔ ''آیا۔۔۔۔آیا۔'' وہ جیسے تڑپ کرآ کے بڑھی تھی،اسے جیرانی سے دیکھتیں آیا مزید غیریقینی میں

گھر گئیں،آئییں گویاا پی بصارتوں پیاعتبارئییں آتا تھا۔ "تت ……تم ……؟ …… یہاں ……؟" وہ سششدرتھیں، بے تحاشا سششدر، خا کف بھی نظر ہے : لکد

'' جھے آپ سے ملنا تھا، بہت ضروری ملنا تھا، پلیز انکار مت سیجئے گا۔'' وہ حسب عادت رونے گئی، اسے رونے سے فرصت ہی نہلتی، دل ہی اتنا کمزور ہوگیا تھا، بات بے بات آنسو فیک پڑتے، وہ کتنی بے بس ہو چلی تھی اس دکھ کے باعث وہ ایک بار پھر فقیر ہوئی، منت پرتر لے پہ اتر نے گئی، آپا تھبرائیں ایسے کہ گاڑی سے اتر آئیں، اسے گلے لگالیا، عجیب ساد کھ آنہیں تھبر نے لگا کیے کہوں کا ایبیا ویبا ہو جانا د کھی ہی بات ہوتی ہے اگر سمجھا جائے تو۔

''تمہارا اپنا گھرے، ایس با تنبی تو نہ کرو، تیکن یقین جانو تمہاری بٹی اب نہیں ہے یہاں، مون لے گیا ہے اسے، میں کچھ مدونہیں کرسکتی تمہاری۔' ان کا جواب ان کی فہم کے مطابق تھا، شایدوہ بھی اس کے اصل دکھ اصل نقصان تک رسائی حاصل نہیں کر بائی تھیں۔

"" آیا! جھے بی کے نہیں صاحب کے متعلق بات کرنی ہے آپ سے، اپنی بات کرنی ہے۔"
وہ چیسے آہ جرکے بولی، سسک پڑی، آپانے اسے تھیک کرخود سے الگ کیا اک اور گہرا سانس بھرا۔
"جوبھی بات کرنی ہے آ جاؤ، کہا نا اپنا گھر ہے تہبارا۔" انہوں نے پوری تو انائی صرف کردی
گویا اسے اپنائیت کا احساس ولانے میں مگر وہ تھی کہ گویا ہرا حساس سے عاری تھی، ہرجذ ہے بے
بہرہ ہوگئی تھی، چھکے سرجھی نظروں ڈھلکتی گردن کے ساتھ وہ ایسے چلتی تھی جیسے کوئی لاچار چلتا
ہے، جیسے کوئی گدا کر چلتا ہے، بیروی تھی جس کی تمنکت شخراد یوں کوبھی مات دے جائے، وہ سب
طنطنہ بھولا بسرا خیال ہوا، ماضی بعید کا قصد ہوا، آپانے اسے متاسفانہ نظروں سے دیکھا، آئیں اس پے
طنطنہ بھولا بسرا خیال ہوا، ماضی بعید کا قصد ہوا، آپانے اسے متاسفانہ نظروں سے دیکھا، آئیں اس پے
میس بھی کی پڑھی ہوئی لاگم کے شعر کی گورنج آٹھتی تھی۔
میں بھی کی پڑھی ہوئی لاگم کے شعر کی گورنج آٹھتی تھی۔

ہزاروں ڈوبے والے بچا لئے لیکن اسے میں کے بیجادی جو ڈوبنا چاہے

وہ خود ڈو ہے والی ہوئی تھی، وہ خود ڈولی تھی، کشتیاں جل جا کیں تو واپسی کے راستے ازخود بند ہو جایا کرتے ہیں، وہ اب کنارے بیٹھ لا کھ سکنے کاحل نکالنا کسی کے بس کاروگ تھا، وہ اسے لے کر وہیں لان کی کرسیوں پہ بیٹھ گئیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، امر دود اور آلو ہے کے چوں کا دھیما دھیما شور کانوں کو بھلا لگ رہا تھا، گلے اور کیاریوں میں گئے گلاب موسے اور چنیلی کے پھولوں ہے آتی بھینی بھینی خوشہو نے فضا کو اور بھی معظم کررکھا تھا، جنٹی ہری گھاس آتھوں کو ٹھنڈک پھولوں سے آتی بھینی بھینی خوشہو نے فضا کو اور بھی معظم کر رکھا تھا، جنٹی ہری گھاس آتھوں کو ٹھنڈک پخش رہی تھی، پرندوں اور چڑیوں کی چہکار ماحول کو اور بھی حسین بناری تھی، پورشنون کے چکن کے بخش رہی تھی، والی شیزادی کو دیکھا اور سرد آ ہ بھری، ملائمہ کو شروب سین را اے کا کہا کر وہ پوری طرح اس جانے والی شیزادی کو دیکھا اور سرد آ ہ بھری، ملائمہ کو شروب سین را اے کا کہا کر وہ پوری طرح اس

منا (29) دسمبر 2016

ی ست متوجه ہوگئیں گویا منتظر ہوگئیں وہ اپنامہ عاکیے، مگر وہ جان میں مجان میں کم تھی ساکن بیٹھی تھی۔

ں۔ ''مون کو پتا ہے خولہ کہتم پاکستان آئی ہوئی ہو؟'' مزید خاصی تاخیر انتظار کے بعد بالآخر انہوں نے خودسلسلہ کلام جوڑا، وہ چونک گئی،ٹھنگ گئی،انہیں دیکھتی پھرسے ساکن ہوتی کھونے س لگی۔

"خوله.....!!!"

یہ نام یہ بہچان بیرحوالہ، بہبل رہ گیا تھا پاکستان میں جہاں سب چھنا یہ معتبر حوالہ اور نام بھی چھن کے اس کا دل جیب سے ملال عجیب می وحشت کا شکار ہوا ، ہوتا چلا گیا ، جدائی کا رنگ اپنی تمام تر بے رقبی اور بے روفقی سمیت اس کی آنکھوں میں نمی مجرنے لگا۔

· ‹ نهبیں .....انہیں میری..... مجھ سے متعلق خبر سے کیالینا دینا، وہ مجھ سے اسے خفا کیوں ہو

سے ہیں اپار موادہ آئی ہوگی ہو یا ہرین ہانہ ہلکی جنبش ہے بھی چھلک پڑا، معاوہ ایک دم سے پھوٹ اصل دکھ آشکار ہو گیا ، آبی آبی آبی تو تھبراکئیں ، جیسے جانے کون ساعظیم ظلم انجانے ہیں سرز دہو پھوٹ کر رونے لگی ، بھرنے لگی ، آبی تو تھبراکئیں ، جیسے جانے کون ساعظیم ظلم انجانے ہیں سرز دہو گیا ہو، الیم ہی بوکھلا ہٹ کا شکار ہوئی تھیں ، پریشان سی مضطرب سی اسے چپ کروانے کی کوشش

'' بیٹے کو ہی لے آئیں ،ہم برنصیب ہمی بھتیج کی شکل دیکھ لیتے ،اب تو اور بیارا ہو گیا ہوگا؟''
انہوں نے اپنے شئیں موضوع بدلا ، شابد اس کا موڈ بدل جائے ، اولاد سے بڑھ کرتو کچھ بھی نہیں
ہوتا ، انہیں تو بہی لگٹا تھا گر آئیں سوچ جھٹنی پڑی ، ادھر کی ہنوز آئیم بلکہ ٹازک صورتحال آئیں اس
سوچ کو جھٹ دیے پیجیور کر رہی تھی ، دھی کر رہی تھی ، جیب صورتحال ہوگئی تھی ، دھ کا اندازہ ہوا تو
د کھا اور سوا ہونے لگا ، وہ شاک میں گھرنے لگیس ، کسی بگلی تھی ، دیوانی سے کوئی تک تھی؟
کوئی سر پیرتھا ، بھلا پوچھےکوئی اس جھل سے ، کوئی تیسراتھوڑی جو بھی آیا ، وہ تو خودا پی ٹاؤڑ ہونے
والی تھی ،خود تھی جس نے کشتیاں جلا میں ، اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پہ کلیا ڈی چلائی ، اب کون مرہم
ر کھے ، ،کون زخم سہلائے ، کس کو بڑی تھی جو اس اذبت کا از الدکرے ، وہ کم می بر ملال پر تشویش بھی
سے سے اور وہ تھی کہ روئے جانی تھی ، جیسے اب بھی چپ نہ ہوگی ، جیسے اب بھی دکھ سے باہر نہ آئے

''ا سے کسے کئے گئے خولہ! خود کوسنجالنا ہی واحد طل ہے میری بجی ،خود کوسنجال۔'' وہ دکھی کی در اسے کسے کئے گئے خولہ! خود کوسنجالنا ہی واحد طل ہے میری بجی ،خود کو سنجال ۔'' وہ دکھی کی در کھی تھیں ،گر خود کو بڑے سبجاؤ سے سنجالے اسے سلی و ڈھارس دینے لگیس ،اس کے آنسو ہنوز بہتے تھے ، بہتے رہے ، وہ کسے نہتی وہ کسے کہتی ، کسے سمجھاتی انہیں ، کہ انہیں ہمعلوم تھا ، وہ اک محص تھا ، جو سمح طاری کرنے کی بھر پور صلاحیت سے مالا مال تھا ، دلوں کو فتح کرنے کو جیسے ذراسی بھی محنت ذراسی بھی کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی۔ دراسی بھی کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی۔

روں من موں میں روپ ہوں مالے دل جب بول مالے دالا مسمرائز ہوجاتا، نظر بھر کے جسے بھی دیکھ لیتا، ایساسحر پھونکتا کہ دل اس کے حب بول تھا تھا ہوں کے اس کے دل موں میں جھک جاتا، کوئی لا کھ کوشش کرتا اس کا ساج بھی اس کا ایونو بھی نہ بن سکتا، اس کی

منا (30) دسمبر 2016

ع نهیں لے سکتا، وہ پھر کیونکر نہ روتی ،اسے رونا تھا، وہ رور ہی تھی، وہ .....وہ تھی، جواس تجن یارکو یا سر بھی غیریفین رہتی تھی،خواب آسا کیفیت کے زیر اثر راتوں کو اٹھے اٹھے کر اس دور دلیش کے شفرادے کے خوابیدہ نقوش کو دیکھا کرتی ، اسے تب بھی اپنی خوش بختی پہ اعتبار نہ آتا جیسے کہ بیہ د بوتا وَس كى مى آن بان والا مخص واقعى اس كى ملكيت مو چكا ہے، وہ بے نیاز تھا تب بھى دل كو بھا تا تھا، وہ اس پر توجہ دینے لگاتو اور بھی دل کو لبھانے لگا تھا اور بھی بیارا لگتا، پھرقسمت کی برقسمت کی تیز آندهی نے آشیاندا ہے جھیرا کدوہ پاکل ہوگئ، مرمر کے جینے لگی، جی جی کے مرتی رہی، ایک بار صرف ایک بارعلطی ہوئی،خودسری ضد انا کے بت اپنے ہی قدموں میں ڈھیر ہو گئے، وہ ٹنڈ منڈ درخت کی طرح میحرائے زیست میں تنہا کھڑی تھی، پیاسی، تشندلب، کون تھا بھلا اب اس کا۔ سب سے بیمتی سر ماریتو خودا ہے ہاتھوں لٹا دیا ، وہ اور شدتوں سےرونے لگی۔ مرے بوسف تیری مجربور زیارت کے لئے ما تک لائی ہوں زلیخا سے ادھاری آجھیں عم سیندر تھا اتنا بڑا تھا د کھ، اورتن تنہا اک حقیر شکے کی ماننداس کی ذاہیں، وہ تو ہے ہی گ انتهاؤں یے تھی کویا ، اس کی اضطرابی کیفیت کسی طور نہ چھتی تھی ، آیا دکھ سے ریج سے شل بیٹی تھیں ، اك شاك كے عالم ميں كويا كچھ بول نہيں يا ئيں كي اب واس نے بات بى الي كهددي تھى، خولد نے بدکیا کہددیا تھا،ان کا دل چوٹ پڑا، تم سے آلکھیں بہد پڑیں، وہ جس کی تمکنت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، وہ جس کے طنطنے کا اک عالم گواہ تھا، جسے اک شاہ زادی کی حیثیت اور درجہ حاصل تها، وه بيركيا كهدر بي تكي ، كيا كهه في تحيي، وه جو مالكن تحيي، شنرادي تحيي، ملكه تحيي، وه نوكراني بننے كو تيار تھي، دبدار بار کی طلب ایس اندهی بھی ہوتی ہے، اس را بھن نے کیساظلم کمایا تھا، اسے وحشت کے کن صحراؤں میں دھلیل گیا تھا، کہ وہ اس کے نقش یا کو تلاشتی پھرتی تھی بس اپنی ہوش تک بھلائے ، بیاتو علم تھا، ہاں بیہ بار کاظلم تھا۔ وہ کچھ بیں بولیں، وہ کچھ بیں کہہ سکیں، بس اسے کے لگا کر بلک اٹھیں، پھوٹ پھوٹ کررو دیں، وہ داس تھی اور داس کہاں اختلاف کاحق اور جراُت رکھتی ہے۔ او پیار کرے یا طلم کرے دلدار جو ہے میں کی آکھاں وہ الی ہی ہوگئ تھی، شکوہ نہیں کرتی تھی، راضی با رضاتھی، جو گن بن بھٹی بیں اترنے کو تیار، اور بھٹی بھڑک رہی تھی، عشق آتش کے شعلے زبانیں نکا لتے لیکتے تھے، وہ بھسم ہونے کو تھی، ختم ہونے چرا کوئی بھی آئے میں اڑا نہ پھر بھی دل نے کسی بھی مخص کو جاہا نہ پھر بھی روٹھا ذرا سی بات پہ اٹھ کر چلا گیا ایبا گیا کہ لوٹ کے آیا نہ پھر بھی

مجھ بوں ملا تیاک ہے بس عشق ہو گیا وہ اجنبی تھا کون تھا سوچا نہ پھر بھی اس نے بطور تخنہ دیا تھا کہاس ہجر پہنا جو ایک بار اتارا نہ پھر بھی ص کزر چکا تھا جو اعتدال ہے جانے کہاں گیا اسے دیکھا نہ پھر مجھی وہ کے سے تصویر دیکھ رہی تھی، بلکہ دیکھ کیا تھور رہی تھی، پھرطیش کے عالم میں ہاتھ مار کر فریم نچے کھینک دیا، پہلے قہر ہار نظروں سے ٹوٹے فریم کی کرچیوں سے جھانگتی ان حسین قاتلانہ نظروں کے وار سبتی رہی چرنفرت بھرے انداز میں ان بی آنکھوں کا نشانہ لے کرتھوک ویا۔ "بهت مغرور مو؟" وه يهنكاري\_ وجتے بھی دار با ہو، جیسے بھی حسین، مجھے سے نہیں نے سکتے اسم کھاتی ہوں جہیں حاصل کروں ك، جمكادُ ل كي اين پيرول يه، تمهاراغرورتو ژوول كي اور بالآخر تمهين برباد كردول كي، بي محبت میں فنا ہونے یہ بیں خاک کردیے یہ یقین رکھتی ہوں۔" بنی تہتے میں بدل اور قبته بدیانی مونے لگا، بے وہ جیسے مزالے کر مختلنائی، بننے گی، پیا ہنریانی، وہ دھیرے دھیرے اپنی اصل منکل تھوتی جارہی تھی، کسی بلاسے مشاہبہ لکتی ہوئی، اس کی زبان مخلطات برسار بی تھی، معادہ جنونی ہونے تھی،خوداسے بال نوچتی ہوئی۔ " سب جھوٹے ہیں، ہر ممل ہر منتر جھوٹا، سب بے کار، وہ میرے جال میں نہیں بھنس رہا، وہ میرے فکنج میں نہیں آرہا، وہ کیوں نہیں آرہا؟" وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی اپنامیر دیواروں سے الراتی بالکل حواس کھورہی تھی ، اس گربیزاری کی وحشت بھری صدائیں کھر میں کو بجی تھیں ، بیڈ روم كا دروازه باہر سے تحبراہ فرے انداز میں دھڑ دھڑ ایا جانے لگا، اس كى ملازمداس كے بچے باہر بدحواس آوازیں دیتے تھے، وہ اندر ہراحاس سے عاری احساس زیاں میں کھری ماتم کنال هي، وه چاڄي هي جوشايد ناممکن تها، مگروه ناممکن کاممکن موتا ديڪي ڪمتمني تھي۔ وہ کہتی ہے سنو جاناں محبت موم کا گھرہے تپش اک بدگمانی کی کہیں تکھلانہ دے اس کو میں کہتا ہوں کہ جس دل میں ذیرا بھی بدگمانی ہو وبال مجحدا ورجوتو محبت بهوبيس سكتي WWP 276

وہ کہتی تھی سدا ایسے ہی کیاتم مجھ کو جا ہو گے؟ كه بين اس بين كى بالكل كوارا كرمبين سكتى میں کہنا ہوں محبت کیا ہے ریتم نے سکھایا ہے مجھے تم سے محبت کے سوا کھے بھی مہیں آتا وہ کہتی ہے جدائی سے بہت دل ڈرتا ہے میرا كيخودكوتم سے جث كرد كھنامكن جيس ہاب میں کہتا ہوں یہی خدشے بہت جھ کوستاتے ہیں مرتج ہے محبت میں جذائی ساتھ چلتی ہے وہ کہتی تھی بتاؤ میرے بن بھی بھی جی سکو سے تم میری باتنی میری آنگھیں میری یادیں بھلا دو کے؟ میں کہتا تھا بھی اس بات یہ سوچا کہیں میں نے اکراک بل کوجھی سوچوں تو سائسیں رکھے لگتی ہیں وہ کہتی تھی کہ آپ بہت باتیں بناتے ہو مرتج ہے کہ بیا تیں بھی بہت ہی شادر محتی ہیں يس كهنا تقاكديد بإلى سب فسان اك بهاندي كه الحديل زندگاني كتهار بساته كث جائيس " بیا! ..... پیا جانی! " قدر کھلکھلاتی ہوئی ہماگتی آ کران سے پیچے سے لیٹ گئی، انہوں نے آ ہمتنگی سے کتاب بند کرے رکھی اور اس کی جانب پلٹے ہٹی سے سے ہاتھوں سے وہ ان کی سفید براق شرث داغدار کر چی سی "افوه .....گندی بی ..... پیا کے کپڑوں کا ناس کردیا۔" آیا مال نے تفکی سے اسے دیکھا، وہ یر بیثان کن نظروں سے دونوں باپ بیٹی کود بیھتی تھیں۔ "ملے ای بابا ہیں، ہیں ناپیا؟" وہ ان سے اور لیٹ کرمچلتی، کویاحق جمایا، کھلکصلائی اور زیادہ، مون نے بساختہ جھک کراس کاریٹی بالوں والاخوشنیا سرچوما۔ "جی جان .....صرف آپ کے ہیں ہم بابا۔" وہ مسکرا رہا تھا،اس کی بیٹی اس کا سر ماریتھی، وہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا، زندگی کی واحد خوشی ،اکلوتا سکون کا ذریعہ۔ بیٹے آپ نے بے بی کے اسکول کی تیاری ممل کرلی؟ مارچ سے ایشارٹ کروارہے ہیں نا اسكولنگ اس كى؟" آيا مال نے اسے خاطب كيا تھا، خود قدر كا ہاتھ كلاكر سلياتو ليے سے اس كے ہاتھ صاف كرانے كيا ہو ال کیوٹ بچی، جو کسی حد تک نخر یکی اور خود سر جھی تھی، مگر اسے نہیں لگتی تھی ،مون تو اس کے لاڈ اٹھاتے المين تفكتاً تها، آيا جب بھي آتيں، اسے قدركوا تناسر چرھائے ديمتي تو تشويش كاشكار موئے بغيرنه "ات ناز ندا خایا کردمون بچی بنی برایادهن موتی ہے۔" ووآ و بھر کے کہتیں، آنکھوں میں ONLINE LIBRARY

عجيب ساملال اترآتا بمون مسكرا ديتابه " جانتا ہوں، جبی تو زیادہ پیار کرتا ہوں آیا!" وہ پھر بھی بچی کو چٹا چیٹ چو منے لگتا، آیا کے اندرى كيفيت بدل جاتى مسكران تلتين-وشكر ہے بیٹی کے لئے تمہارے ماس ٹائم كى قلت نہيں۔ ' وہ مطمئن نظر آئيں، اب كے مون خاموش سارہ جاتا، کچھ نہ بول کر بھی اس کا دکھ آشکار ہوئے جاتا، وفت کچھ اور آ کے سرکا تو قدر رو فے محوفے الفاظاتو تلی زبان میں بولنے تلی ، ایک دن بولی -"پیا آپ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟" " آپ کی مما ہے۔" آیا یاس ہی تھیں ، تمر بولا ان کا نث کھٹ سابیٹا تھا۔ "على شير، آيا كاسب سے جھوٹا لا ڈلا بيٹا-" "میری مما کہاں ہیں پیا؟" وہ جھٹ اگلاسوال کرگئی،اس سے پہلے کہ کچھ بولٹا کوئی وہ خود ہی ''کیا وہ مرکئیں ہیں؟ سارا کی مما بھی نظر نہیں آتیں ،وہ بھی مرکئی ہیں جو گھر میں نہیں رہے ، نظر نہ آئے وہ مراہوا ہوتا ہے تا پیا؟"وہ مدیر بنی بتارہی تھی، پوچھرہی تھی کہ مجھارہی تھی، کوئی بھی سمجھ ہیں سکا،البتہ ہرسوسنایا چھا گیا،آپانے دکھ سےمون کودیکھا،مون کے چہرے پہلیمرتائھی،نہ اقرارندا تکار، بس خاموشی تھی، عجیب ساسردین تھا، معاس نے نگاہ بھر کے آبیں دیکھا، کویا ایسی نظرے دیکھا جیسے قدر کی بات پرتفیدیق کی مہر شبت کی ہو، اقرار میں ڈال دیا ہو، سے ثابت کر دیا ہو،آیا ہے مایاں دکھ سے بریز ہوسی احتجاجي انداز إينانا جاباً مكروه المحدر جلا كيا، كويا بجهاختلاف نهجا بتابو، آيا كينم آنكهي بم آئیں، اس زندہ در کور جنتے جی مرجانے والی کی زبانی کلامی موت کا رائج پتانہیں انہیں کیونکر اتنا رلانے لگا کیا گلے کئی دن وہ ڈھنگ سے جی نہ عیس اور پھریمی طے یا گیا، وہ مرکئی ہے، قدر کی ماں نہیں رہی تھی، مرحقی تھی، شایدوہ قدر کے کہنے پہیں مری تھی بلکہ وہ بہت پہلے ہی مرکق تھی اور بیہ وہ تو اس دن مرکئ تھی جب صاحب نے اس سے ہرتعلق تو ڑاوہ اس دن مرکئ تھی، قدر نے تو اسے اب مارا تھا، پھراس موت کا اتناریج اتنا ملال کیونکر۔ آپا کتنے دن روتیں ، کتنے دن خفار بتیں ، بچی بھی بہل گئیں، زندگی آ کے بوھ رہی تھی ، وقت گزرر ما تھا نہیں آ کے بر صربی تھی تو وہ یا گل اڑکی ، جب حمادت ہوئی ، جب نقصان ہوا وہ خود کواس سزاہے بری نہ کرتی تھی، وہ آگے بر صناتہیں جا ہتی تھی۔

1/2016 ETY.COM

(جاری ہے)



کی طرف اتھی ، اس کے چھوٹے سے سخن سے آسان كالمكزابهي حجوثا سانظرآتا نفاءاس كالججوثا سا آسان، وہ آسان کونظروں سے چھیدرہی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مو فے مو فے آنسو بہنے لکے تھے،ان قطروں میں اس کے جار سالہ ماضی کے کرب تھے دکھ تھے، جب ایک ایا بی دن اس کی زندگی میس طلوع موا تھا، دن تو خاصا خوشکوار تھا، مررات کی ہولنا کی اوراس کے بعد طلوع ہونے والاسورج سب مجھ ڈبو گیا تھا۔ صغریٰ کا مهاں شوکت حسن ایک رکث ڈرائیور تھا، ان کا چی کی آبادی میں ذاتی کھر تھا، دو بیج خوشحال کھرانہ، مزے سے زند کی گزر ربی می اور زندگی میں مزے آئے کی دو ماہ بی ہوئے تھے، کونکہاس سے مملے شوکت حسن بے

روزگارتھا، اس نے دوست کے مشورے برقرض کے کرد کشفر بدلیا، مستقبل آبدین آنے کی تھی ، تو زندگی بھی طمانیت سے بھرتی چلی گی ،اس نے اپنی

آمان سے سب سے مہلے میٹی ڈالی اور اللہ کے فضل سے دوسری کمیٹی شوکت کی نکلی، وہ بہت خوش ہوا تھا، غالبًا جلد از جلد ترض سے خلاصی ملے میں ، قرض کی ادا لیکی کے بعد بیخے والی رقم وہ

اسيخ كمرير لكائے كا، كويا مكان خاصا خسته حال تھا، وہ ای خیال سے بیوی، بچوں کو چند دن کے

لئے میکے چھوڑ آیا تھا۔ وحصت کے تین کڑیاں تقریباً ٹوٹ کئیں، فہتر کو بھی دیمک لگ رہی ہے، یہ بھی تبدیل

كروانا مو كا، پر حيت كى ليانى، خاصى منى لك جائے گے۔ ' وہ جار پائی پر کیٹا بار بار کروٹ بدلتے ہوئے مٹی گارے کا حماب کتاب لگارہا

تھا، ہر بار بادل کی تیز گرج اس کے حساب میں

ظل پیدا کرتی، وہ گردن مار کر پھر سے چیزوں اور قیمتوں کا موازنہ کرنے لگتا، بیل کی گرج کے

وہ صحن کے چھ مجھی جاریائی پر مم میم چھرائی آئیس کے کسی مورثی کی صورت بیمی می ، چند خواتین سلسل اس کے بھاری بھر کم وجود کو ہلا کر اس میں حسیات بیدار کررہی تھیں، مروہ کی تک اسيخ دوسالها ورسات ساله بيۋں کود مکھر ہی تھی۔ "سبحم ہوگیا، سارے خواب ان کی علیم، خوشیاب، ہر چیز جل کے بھسم ہو گئی، یہ بھو کے رہ جاتیں گے، ہم بھوک سے مرجاتیں کے، کیا ہم واقعی مر جاتیں گے۔" اس کی شریانوں میں سوچوں کا تلاظم کردش کررما تھا، اس کی سائسیں رکنے لکتیں اور آئٹھیں مزید چھیلتی جاتیں، برابر والی آیا کنیز ہمیشہ کی طرح اسے دلا سے دے رہی تھیں۔

"مغری مت کر ..... تو ہم جلیس عورتوں کے لئے مثال ہے، تو کیے مت ہار کر على ہے، ہوش كراللدسب بہتر كرنے والا ہے۔ وہ اے این ساتھ لگائے رسائیت سے سمجھارہی

''ہم انسان ہیں صغری ، اپنی تقدیر پر ہارا كونى زور جيس چل سكتا، سب مجهدتو الله كي جاجت سے ہور ہا ہے، تو نے سامبیں سب جاہت اللہ یاک کی ہے، اگر ہم خودکواس کی جا ہت کے سپرد کر دیں، تو وہ جاری جا ہت کا خیال ضرور کرتا ہے، کیونکہ وہ کل ہے تمام کا تنات کا کل۔" آیا كنير كے دلاسے سے مغرىٰ كى آئھوں ميں تاسف ار آیا تھا، اس نے بھنویں سکو کر آیا ک طرف دیکھا، صغریٰ کی پھرائی آنکھوں میں تنفے تنفرقط رائم نر لک

"كياس فصرنبيل كرركها؟ كياس خودكو اس کی جاہت کے سیر دہیں کر رکھا تھا۔" وہ چند الح آیا کے چرے پر پتلیاں محماتی رہی، پھراس كى يرشكوه نگاه أي بجول سے موتى موئى آسان

2016 Maria (36)

پس منظر میں بھی کوئی دنن ہوا تھا، جے نہ میڈیا نے کورج دی تھی، نہ ہی حکومت کی طرف سے کوئی اعلان ہوا۔

طیارے کے گرنے سے تمام علاقہ زلزلے كى صورت كانب كيا تها، شوكت حسن كى حييت تو یہلے ہی کمزور تھی ، وہ چند کلیوں کے فاصلے کالرز ہ مسے برداشت کرنی ،اس نے این مٹی میں شوکت حسن کوجھی چھیالیا تھا، رات کی سیابی سفیدی میں بدل چی سی او کول کا شور مختندی سانسول میں بدل گیا تھا، جاڑے کی بیہ بارش مغریٰ کی حجے اڑا کے گئی میں اس کا آپل ہوا میں کانے رہاتھا، وه ایک ساله اور تین سالیه بیچے کود میں گئے آہ و بکا کررہی تھی، وہ چلارہی تھی وہ اپنا سہاک اجر نے بریاتم کناں تھی، وہ بھی چہرہ پیٹتی، بھی سر،اس کی مأتمى آواز سے خوفزدہ موكر بارش، بادل مجرم بن کے فرار ہو مجئے تھے، مگر ان کا فرار اس کے عم کا مدواہ نہیں تھا، کنیر آیا اسے سنجالنے کی مسلسل کوشش میں تھیں، مگر صغریٰ کی ایک ہی آہ،'' آیا میں لٹ کی، بے کھر ہوگی، اللہ نے مجھے بر باد کر دیا، میرے ساتھ برداطلم ہوگیا، مائے آیا میں کہاں جاؤں۔" وہ ان کے سینے میں منہ چھیا ہے کر رہے گئی تھی۔

''صغریٰ ایبا نا کہہ، الله ناراض ہو جائے گا، اللهاہ بندے کوآیا د کرتا ہے، ہریا دہیں کرتا، وہ کسی پر حکم نہیں کرتا، وہ ظالم نہیں ہے، بس ہمیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔' وہ اسے دلاسے

دیے ہوئے چپ کروار بی تھیں۔ "حیب کر جا، مبر کر، دیکھ بندے جیسی پیاری چیز گونکلیف پہنچا کر۔''اس کی او کچی ذات كوسكون ملے كا بھلا؟ وہ تو اپنے بندوں سے بے تحاشا پیار کرتا ہے، بیتو ہم جیسے بے عقل بندے اہے کھر بشو ہر، نیچے کوائن کا کنات سجھتے ہیں،ان

ساتھ تیز بارش ہونے کی تھی، جھت کے ایک کونے سے بارش کی شپ شپ شروع ہو چکی تھی، شوکت حسن کریوں، هتمر کا حساب مجھوڑ جھاڑ

چپل باؤں میں اڑستے ہوئے بردبردایا۔ '' پیملی موسم ہم جیسوں کے لئے ظلمی بنآ ہے۔'' وہ پہلتی حبیت کے بنیجے سے سامان کو بھیکنے سے بچار ہا تھا، زنائے دار ہوا کے ساتھ بارش کی تیز بوجھاڑ سے کھر کے کھو کھلے کھڑ کیاں دروازے بجنے لکے تھے، ثم ثم چلنا بلب بھی وا پڑا کی نامس کار کردگی کی نظر ہو چکا تھا۔

" حصیت تو تبریل کروانا ہی ہے کیوں نا کے ہاتھ دروازے کھر کیاں بھی بدلوا لوں۔ ' وہ بجتے دروازے کے آگے ایند کی روکاٹ لگاہی ر ہاتھا، کہ باہرے جانے کیما شورا بھرا۔

بجل کی کڑک تھی یا کوئی اور آسانی آفت یا اسرافیل نے صور پھونکا تھا، ایک کان بھاڑ دینے والی آواز گارے کے بہاڑ اور لکڑیوں کے ڈھیر ميس معدوم ہو گئي سے

کر سے کھ فاصلے پر کھیت سے جہال آگ کی بھٹی جل رہی تھی، سارا علاقہ جمع ہو چکا تھا،ریسکیو سیمیں،رضا کار،آرمی کے جوانوں کے علاوہ میڈیا پیش پیش تھا، لاہور سے آنے والا ایک بوسیده طیاره این فنی خرابی پاموسم کی شرارت کے باعث زمین بوس ہو چکا تھا، لٹنی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، رہتے داررورے تھ، رات کے اندهیرے کی بناء برکسی کی زندگی کے بارے میں مجهيكها نهيس جاسكتا تفاه چينلوير بار بارخري چل ربی تھیں، ملک کے سربراہان شدید افسوس کے ساته وافحے كى تمام تحقيقات كاعلم جارى كررہ تے، کتنے ہی عرصے تک نامعلوم تحقیقات جاری رہی ،مرنے والوں کے لواحقین کوسر کاری خزانے سے چیک جاری کے گئے تھے، مراس واقعے کے

www.paksociety.com

آج وہ اینے شوہر کا چنگ چی رکشہ لے کر تكى، و ه اسىخ دونوں بينے آيا كے پاس چھوڑ كران کی دعاؤں میں نکلی تھی، دوسروں کے سامنے ہاتھ محيلانے كے بجائے اس في محنت كوا جميت دى، الله نے جومحنت میں برکتیں رکھیں تھیں وہ انہیں یانے کے لئے نکلی تھی کسی نے اس کی صلاحیت کر سراہا، تو کسی کی نظر میں بے جارگ ، رحم تھا، کسی کی نظریں اس کے وجود کو جھید کئیں، جہال تالی بجا كراس كى مت بوهائى فى، وبال مى كى كندى مسكراجث نے غلط رائے كى رہنمائى كى ، بدونيا ے ہرطرح کا سافراس کے رکھے میں سوار ہوا مروہ بیسب بھول می کہوہ کون ہے، وہ عورت ہے یا مرد، وہ زندہ وجود، دھر کتا دل بھی رھتی ہے، بس اسے اتنا یاد تھا کہ وہ دومعصوم بچوں کی ماں ہے وہ ربوٹ کی طرح جت گئی، ہمت اس كيونم بررقصال مى، اعتاد نے اس برفخر كيا، اس نے ختا جی کو ٹائروں تلے روند ڈالا تھا، بے بی پلعنت بھیج دی گی،اس کا پرعزم چره،ایس کی جوان ہمت آسمیس اس کے اعتاد کی غمار تھیں، زمانے کی سردگرم، سفاک رویے جھیلتے ہوئے جارسال تاركول كي سركوبي پياس كا پهيداو پر نيچ محومتار ما تھا، اس کی زندگی، اس کی ہرخوتی اس کے بیج، اس کا رکشہ تھا، وہ ان کا بھر پور خیال بھی رکھٹی تھی، رکھے کی صفائی ستھرائی، چپکتی سطح نفاست پیند ہاتھوں میں ملنے کی گواہ تھی، وہ جب فارغ موتی این رکشے کوئم کیڑے سے چکالی، رات کو کھر لوٹی تو اس کے بہتے اس کی تمام سط کو دھوتی، گارہ مٹی اتا کرسو کھے گیڑے سے جیکاتی اور پھر کھر میں داخل ہوتی معقول آبین سے اس کے بچوں کی زندگی خاصی مہل ہو گئی می وہ رکشے مناسب خرج كرنے كے بعد تمام آمان اين

مادی چیزوں کو اپناکل سمجھ کر، اپنا سہار اسمجھ کر تکبر میں آ جاتے ہیں، کہ ہم ان کے بغیر زندہ ہیں رہ کے بئیر زندہ ہیں رہ کے بار اسہارا ہیں، ہم استے بڑے رب اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ اس لئے ہمارا سہارا تو ر کر ہمیں زندہ رکھ کر دیکھا تا ہے، کہ پروردگار وہ ہے، کل وہ ہے، تکبر صرف اللہ کی فرات کے لئے ہے، یہ چیزیں تو صرف دنیا میں سکون کے لئے دل کی کے لئے بنائی ہیں۔ "اس کی آنگھوں میں جھا تک رہی تھیں، وہ اپنی کا تر ہتر چیرہ دونوں ہتھیا ہوں میں پکڑے مسلسل کا تر ہتر چیرہ دونوں ہتھیا ہوں میں پکڑے مسلسل کا تر ہتر چیرہ دونوں ہتھیا ہوں میں پکڑے مسلسل کا تر ہتر چیرہ دونوں ہتھیا ہوں میں پکڑے مسلسل کا تر ہتر چیرہ دونوں ہتھیا ہوں میں پکڑے مسلسل کا تر ہتر چیرہ دونوں ہتھیا ہوں میں اس کی آنگھوں میں جھا تک رہی تھیں، وہ اپنی ناک سے کی تھی ہوئے ہوئے ہوئے۔

"لواس وقت دھی ہے، تیرا دل ٹوٹا ہے، الله بہت قریب موتا ہے، لو اس سے اپنا سکون ما تک، اپنے بچوں کے لئے اینے لئے اس کی امان ما تک، وہ جھے پر اپنا کرم ضروركرے كا-" كنير آيا محلے ميں خاصى نيك ول اور دین دارعورت میں، وہ جب بھی صغری سے ملنے آتیں اسے ہمت کا صبر کا درس دیتیں ، وہ نہ صرف خود اس کے لئے اس کے بچوں کے لئے دعائیں کرتیں بلکہ مطلے کے باہمت لوگوں کو جمع كيا اورمغرى كے كھركى حجبت تھيك كروا دى اس کے رہے کا بندوبست ہو چکا تھا، گر اس کی روزمره ضروریات، کھانے بینے کا سامان، بچوں ی خواہشات کہاں تک پردوسی، رشتہ دار پوری كرتے،اس كے شوہركاروز كارسلامت تھا،اس نے ایک دن ہمت کی اور اسے چلانے کا ارادہ کیا، بخین میں وہ اپنے بابا کی سائنگل بہت احیمی جلاليتي تھي، گراپ بحينين نہيں تھا، اب ڈیل ڈول میں فرق آگیا تھا، مکراس میں ہمت اپنی جگہ تھی توازن برقرار رکھنے کی کچھ پر پلٹس تھی یاتی موثر

ديكهانے كے لئے سركارى ولى الماك كونقصان پہنیانا اپناندہی فریضہ تھورے تھے، اس فریضے کی انجام دبي مي پوليس اورعوام مين تصادم موتا اور شهر میں خوف و ہراس پھیل جاتا کئی گئی دن بازار گلیاں ومران ہو جاتئیں ،لوگوں کے روز گار بند ہو جاتے، جہال بج تعلیم سے دور ہوتے وہال مریض کھروں میں تڑیتے رہے۔

سامنے والے ریاض اپنی کامجے وین چلاتے تے، ایک ماہ پہلے ان کا ایکسٹرنٹ ہوگیا تھا، ان كى ٹائك دوجكہ سے ٹوئى تھى، ۋاكٹرزنے ياسر چرا دیا، اب باسر کھلنے کو تھا مرسر کول پر نیم كرفيو كي صورت حال تهي، واكثر تك جانا محالياً بن گیا تھا، ریاض صاحب سے علاوہ گھر میں کوئی دوسرا مردنه تفا، جومناسب انتظام كرديتا، كنيرا كوخر موئى تو انہول نے اسے بیٹے كومشور ه دیا۔ "بیٹا محلے دار د کھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں ،

ایما کروتم ریاض صاحب کو ڈاکٹر کے باس لے جاؤ ، صغری کارکشہ ہے ، تک کلیوں میں بھی رستہ بنا لے گا، بہار کی عبادت و مدد، بہت تواب کا کام ہے اور ہارے نی کا شیوہ بھی۔ " صغری کو بھی انہیں تکایف میں دیکھ کرترس آگیا، پھراس کے مسائیوں نے ہمیشداس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تفاوه کیوں کام نه آتی ، پہیہ جام ہڑتال پر مریض مسائے کی مشکل غالب آھئے تھی ، وہ اور کنیز آیا کا بیٹا ریاض صاحب کورکشے پر بیٹھا اور تنگ کلیوں ہے ہوتے ہوئے ڈاکٹرک کلینک پہنچ کے تھے، کلینک کے مین گیٹ پر تالا پڑا تھالیکن اس ملحقہ حچھوٹے سے لکڑی کے دروازے سے اکا دکا مریض اندر آ جارہے تھے، کویا خفیہ طور پرعلاج مور ما تها، بيرمارا آزاد ملك تهاجهال علاج حيب کر، گروانا تھا وہ بھی خاموشی ہے رکشہ کھڑا کیے کلینک میں داخل ہو گئے تھے۔

بچوں کی تعلیم وٹر بیت پر اور پھر اپنے کھر پر لگاتی ، جس سے کھر کی حالت بھی قدرے بہتر ہو چک تھی، کنیر آیا محلے کی زم دل خاتون اس کے لئے مج طور یہ مسائی مال جائی ثابت ہوئیں، جے سكول سے واليى يرسارا دن آيا كے كمر رفيح تھے، جیسے ہی مغریٰ گھر آتی بیج بھی گھر آ جاتے، وه کمرآتے ہوئے جہاں اسے کمر کا سامان لاتی، ومال كنيرآيا كي بهي كئي كام بھكتا آئي تھي،كوئي بل جمع كروانا موتا، كوئى سبرى تركاري يا چر بازار كا كوئى دوسرا كام، محلے كے يا في جيد كھر جن سے اس کی اچھی خاصی سلام دعاملی ان سے بھی کام کا بوجھ لیتی تھی خاص کر سامنے والے ریاض صاحب جوآج كل بيار تصوال كى بيكم سے ضرور يوچھتى جاتى تھي، دراصل آيج كل خواتين بازار جانے ہے اکثر کتر انے لکیں تھیں بعض او قات تو البیں آنے جانے کا کرایہ ہی براتا تھا کیونکہ اکثر بإزار ميں غير اعلانيه برتال مو جاتي، سركوں ي جلے جلوس تکالے جاتے، وجہ وہی ہوتی کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت تھیلانے یا پھر ان کے جوشلےخون کو جوش دلانے کے لئے اکثر غیر مسلم شرارت کرتے اور پھر غیرت مندقوم کے جیا لے جلوس نکال کرتو ڑ چھوڑ کرتے ، حکومتوں کو نعرے بازی، گالی گلوچ کرکے اپنا خون مھنڈا کرتے ، آج کل بھی یہی صورت حال یائی جارہی تھی، اگست کا مہینہ گزرا ہی تھا کہ مغربی ممالک میں شان رسول میں نازیبا گنتاخی کی حمیٰ ، وہ یار خدا کی ہےاد بی کر کے قہر خدا کو دعوت دے رہے تے گریہاں کے انساف پند، غیرت مندمسلم، اللداوراس كے رسول كے جمرم يرقبرخودا تارف کے لئے میزان ہاتھوں میں گئے چررے تھے، حالانکہ بیسب ان کی اہلیت سے باہرتھا، ٹھربھی حكومت ير دياؤ ژالنے اور غيرمسلم كوابني طافت

كرتے تھے، كفار كالى كلونة كرتے تھے الزام يرِائي كرتے تھے،آب معاف كرديے تھے، بلكہ بھی اپنی ذات مبارک کے لئے سحابہ اکرم کو مستقل بہیں ہونے دیاء انہوں نے صرف دین کی فاطر جنگ کی، نماز، زکوہ کے لئے جنگ کی جھوٹ بے حیائی کے خلاف کڑے اور ان عاشقوں كوصرف ان كى ذات كے لئے دين ياد آتا ہے،ان کالایا پیغام یا دہیں، نماز روزے کے اوقات کی خرمبیں، بے حیائی ان پر حق ہے، جن کے خلاف بھڑک رہے ہیں بعد میں اپنے اپنے کھر جا کر انہی کی واہیات فلمیں دیکھیں گے، ائی کا لباس مین کرائی کی زبان بولیس کے، ہونہہ آئے بوے عاشق رسول، استے ہی عقلند مول تو پر ه لکه کرخود کوتر فی دیں ، ملک کو، دین کو ترقی دیں تا کہ کسی کی جرائت ہی بنہ ہوخلاف بات کرنے گی میں جی ایتواہیے ہی گھر کوجلا کر ہاہر والول كوخوش كرنا جانة بين-" چوكيدار سلسل ہرتالوں اور ان سے ملتے مسائل پر چڑا چڑا تھا، روز کی ہڑتالوں سے اس کے تھر جانے کیسا کیسا وفت آرہا تھا،اس لئے وہ اپنی دھن میں بولے جا ر ہا تھااس سے بے خبر کب صغریٰ نے اس کی کرسی کے پیچے سے جگہ بنائی اور کب کی باہر جا چکی تھی ، دروازه وه بند کرگی هی -

باهر ایک زبردست منگامه تها، سینکرون الرے سروں برسفید کیڑے باندھے ڈنڈے كري مختلف شرز اوراسريث لائش يرماركرا ينا جوش دیکھارے تھے، کچھ حکمرانوں کے بلے جا رہے تھے، کچھٹائروں پرمٹی کا تیل ڈال رہے تنے المرح الر مے مغریٰ کے رکھے کی جانب بڑھے اور ڈیڈے برسانے لگے، ایک کے دیکھا دیکھی سب شروع ہو محتے، صغری جلاتے ہوئے آگے

بإاسر فطني بين خاصا وقت لكنا تعاء صغرى ويثنك روم مين بيمي انظار كرربي هي ساتھ ساتھ حساب لگار بی تھی ، اس کارکشہ کتنے دن سے کھر كمراب، آمان كانقصان مور باتها، جانے كب ہرتال ختم ہوگی، بھی بجلی، پٹرول پر ہڑتال تو بھی استاخی رسول بر، جانے ان کاحل کیا ہے، وہ اپنی سوچوں میں غلطان تھی کہ اجا تک باہر سے نعرے بازی، تو ژ پھوڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ د بند کرو، بند کرو عشق رسول میں موت بھی قبول ہے۔" آوازیں قریب تر آنے لکیں تھیں، چوکیدار کو ہماک کر دروازہ بند کرتے ویکھا تو مغری تیزی ہےاس کی طرف لیکی۔

"او بھائی، دروازہ کھولو، او میرا رکشہ باہر

"اے بی بیاباہر بدا جلوس ہے، کالج کے الوكے بين اندر من آئيں گے۔" چوكيدار وروازے کی تمام کنٹیاں لگا کراس کے آھے کری بچھا کر بیٹھ گیا۔

''اوتم مجھے جانے دو، لڑکے وڑکے میرا کچھ نہیں بگاڑ کتے۔' وہ تیزی سے بولتی ہوئی اس کی کرسی اٹھانے کی کوشش میں تھی۔

''بی بی حمہیں نہیں کچھ کہتے ہو گئے مگر یہاں، یہاں اندر کھس آئیں گے، ڈاکٹر صاحب كو ماري پيني محے' اس نے بولتے ہوئے مشکل ہے ہی اپنی کری کھیسکائی ، کیونکہ صغریٰ باہر جانے کے لئے بے تاب تھی، وہ صغریٰ کو سمجھارہا

''ان بے وقو فوں کو دین کا اتا پتا کچھ نہیں ہوتا، بس شغل کے لئے ڈیڈے کھڑ کاتے پھرتے كفاركورا محينكتر تنج اوروه بد

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

ہے، رکشہ تیرا کل مہیں تھا، وہ تیرا رزق مہیں تھا، تیراکل، تیرا رزق اللہ ہے، یہ جو شیطان معلون ہےنا، کم بخت جوان خون میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے تا کہ غلط می کی پیچان ہی بھلا دے اللہ یا ک مدایت دے ان جوانوں کواحتیاج کرنے کا اتبیں درست طریقه سیکها دیے، انہیں عقل دے کہ بیا غریوں کے رزق سے نہ تھیلیں اور تو اللہ برتو کل كروبى تيرا مداوه ہے۔ ' اور واقعی الله بی اس كا مداده مسيحا تقا، وه اس باجمت عورت كاكل تقا اس نے اس کا بہتر روزگار سوچ رکھا تھا، جہال حکومت کی طرف سے اس کی مجھ انداد ہوئی وہاں چند ہفتے بعدریاض صاحب نے اپنی کام وین اسے چلانے کے لئے کہا تھا، غالباً برها بے اور باری کے باعث ڈرائیو کرنا مشکل تھا، دوسراان كابيااية شهريس باپكوبلار باتها، كويا ده ك دوسر عشر مل مقيم تفا-

اب صغری آخص ال سے کالج وین چلارہی ہے، رکھے سے جیل زیادہ بچیاں اس میں سوار ہوتیں ہیں،اباے براہ راست ہوس میں لیٹی گندی نگامول کا سامنانهیں ہوتا، وہ دو دو چگر لگاتی ہے اس نے فتطوں کی صورت ریاض صاحب کے پیے جلد از جلیہ اتار دیتے تھے، وہ اپی وین کا خیال بھی بہت رکھتی ہے مگر اب ہر وفت حادثے کے لئے ذہنی طور پر تیار بھی رہتی ہے اور سوچتی اگر کسی وجہ سے آزمانش میں آگئی اورزخم لگاتو چارہ ومسیحاصرف میراخدا ہے۔

\*\*\*

"اوے رکو او رک-" وہ تعداد میں زیادہ تھے، ان کے شور میں صغریٰ کی آواز دب کی تھی، ایک من طلے نے تیل ڈال کر تیلی مھینک دی، آگ کا براسا کولہ بھڑ کا ، رکشہاس کولے میں کم ہوگیا،مغری کچھفا صلے برکھڑی پھٹی آ تھوں سے این تبای د کیوری تھی،اس کی سائس رو کے لکیں، وہ بےدم ی چکرا کریٹ باتھ پر جا گری، پولیس جِلُوس تك چيني چي تھي ، لڙكول ير الھي جارج، كيس فيلنك كرت بى جلوس تيتر بهتر موكيا تفاء محر صغری ارد کرد ہے بگانہ صرف آگ یے كولے كو كالے دھوتيں ميں بدلتا د مكھ ربى تھى، اس نے تو کوئی گستاخی رسول منہیں کی تھی، وہ تو زِرِق حلال کماتی تھی، وہ تو حق عمیها لیکی ادا کررہی هی، مریض کی خاطریهای آئی تھی، پھریدسب، اسے س چیز کی سزادی گئی تھی ،اس کے بیٹیم معصوم بچوں کارزق کیوں چھین لیا گیا تھا، وہ نیم یا گلوں ى طرح لى بى اسيخ كمر تك آئى تھى، المخلے دار اس کے عم میں برابر کے شریک تھے، نامعلوم افراد کے نام پر چہ کٹ چکا تھا، مگر مداوہ کوئی نہ تھا، كنيرآ باات تجيج پرجهال دل مي بهت شرمسار تھیں، وہاں روتے روتے اسے حوصلہ بھی دے

"د كيه صغرى! و هاو ول يرو هاوي بي آلى ہے او بہت ہمت والی ہے نا ،اس کئے اللہ کو پسند ہے، بھی تو مجھے بار بار آزماتا ہے، ندروصغریٰ۔ "آیا کیسے ندروؤی، میں نے تو بھی کسی کے ساتھ پر انہیں کیا، نی کی سنت پر چلتے ہوئے حق مسالیکی ادا کیا، کسی کے آگے ماتھ نہ پھیلایا، ا پنے بچوں کے رزق کا انظام خود کیا، پھر مجھے
کیوں سزادی گئی۔''
دمغری جب تو نے کس کے ساتھ برانہیں
کیا تو پھر اللہ تیرے ساتھ بھلا کیے برا کرسکتا



" میں تم سے بدامید نہیں تھی بیٹا، اتنی پور کنڈیشن '' کب سے خاموش بیٹھی نفیسہ خاتون " بيسب كيا بي " زين في رزلك كارد ہوا میں احیمالا اور شائل پر دھاڑا، جو مہم کر ایک

" آئی ایم ساری " ندامت کے احساس ریڈز ہیں تمہارے، ہرسجیکٹ میں سے بھیلتی آ وازسمیت وہ بولاتو وہ دونوں قدرے بشکل ماستک مارس آئے ہیں، بوں ڈی کریڈ زم پڑ گئے،اہے اپی غلطی کا احساس تھازیں کے میں ماس ہونے سے بہتر ہے کہتم میل ہوجاؤ۔ سرخ چېره لئے وہ آمل طور پرمشتعل دکھائی دیتا تھا، شائل کا تو حلق تک سوکھ چکا تھا نظریں اٹھانے کی لئے اتنابی کافی تھا۔ "فریش ہو جاؤ، پھر اکٹھے ڈنر کرتے

میں "زین نے بار سے اس کے بال بگاڑے ہمت نہ می تو جواب بھلا کیا دیتا۔ سب لن تخریب کاریوں کے سب ہوا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں ، آخری بار چھوڑ رہا ہوئے شائل مسکر الاور کمرے سے فکل گیا۔ موں شائل، اپنج حركتوں سے باز آجاؤ، اللي بارايا "زین!" شائل کے جانے کے بعد نفیسہ رزائ آیا تو کوئی لحاظ نہیں برتا جائے گا۔ 'اس کا انداز تنبیبی ہونے کے ساتھ ساتھ حتی بھی تھا۔ خاتون نے اسے بلایا۔

# Devided Frem Paksedety.com



ویتنے وقفے سے شائل کی سسکیاں کونج رہی

"جواب جائي جھے، كہال كے إن ب پھرتے ہوتم ، خنڈ گردی کرنی ہے تو آگ میں جھونک دو کتابوں کو۔" کہنے کے ساتھ ہی اس نے ایک زور دار معیر شائل کے دائیں رخسار بر رسيد كيا، وه احملاً موا دو قدم يحيي كرا، اس كا بعارى مردانه باته شائل كنرم رخسار برالكليون کے نشان شبت کر گیا ، دونوں خواتین نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔

البت د بوار كى اوث مين چينى عناب سے مزيد برداشت نه مواتوليك كرانثري دي\_ '' زین بھائی،شاک کی کوئی غلطی نہیں ،سب چھیری وجہ سے ہوا ہے، وہ تو تہیں جار ہا تھا میں بی اسے زبردی لے کئی اور ..... "زین کی مسخرانہ نگاہیں خود پر جی محبوں کرکے وہ جملہ بھی ممل تہیں کریانی اورسر جھکا گئے۔

سیاہ بٹیالہ شلوار پر بنک شائل کی ڈریس شرث بہنے میں، ناخن خوب براجائے جن میں منوں کے حساب سے میل چینسی تھی ، نجانے کب سے نہانے کی زحت بیس کی تھی جو بال اپنی اصل شناخت کھوکرسرے چیک کررہ کے ،اس اوٹ یٹا تک اور ملے کیلے حلیے میں وہ لہیں سے بھی ایک مہذب اور تعلیم یا فیۃ خاندان کا حصہ بیں لگ ربی تھی، اس نے کف کہدوں تک موڑے تھے دویشہ سرے سے تھا ہی تہیں ، زین کووہ اس وقت زہر سے جی بری تی۔

" آج کے بعد تمہارا باہر آنا جانا بند، ورنہ ٹائلیں توڑ کر گھر بیشا دوں گاشہیں۔" وہ دانت پیں کر بولا، غصرتو اس قدرتھا کہا سے دھنک کر رکھ دیتالیکن لڑکی ہونے کے سبب اسے لحاظ کرنا

خراب کی ہیں اے کوئی ٹیوٹر ہینڈل ہیں کرسکتا، ا کیڈی جوائن کروا دیتے ہیں اس کےعلاوہ آفس سے والیسی بر میں خودا سے برسنی چیک کروں گا اور برائے مہرہائی اب اسے عناب سے دور رکھیے گا۔ 'وہ قدرے عاجز آ کر بولا۔

''بچی ہے بیٹا، وہ کیا عادِتیں بگاڑے کی اور ایک ہی کھر میں رہتے ہوئے کیے دور رکھوں اس

'' بی مہیں ہے آفت کی برکالہ ہے، بیر بات آپ بھی جانتی ہیں، آٹھویں جماعت میں یقیبنا محتر مہ شاندار طریقے سے قبل ہوتی ہوں کی ساتھ ساتھ شائل کا بھی بیڑا غرق کیا ہے، ایسے مارکس کے ساتھ کون اسے سائنس کروپ میں ایڈمیشن دے گا، بیاالگ ٹینشن۔'' وہ جل بھن کر بولا اور عناب کے ذکر پر اس کے گفظوں میں كرُ واهب خور بخو د كهل منى جو واقعي قبل هو چكي

''احِها د ليمنة بين تم فريش هو كريني تو آؤ۔''وہ تھکا ماندہ آفس ہےلوٹا تو آتے ہی شائل کے آتھویں جماعت کے رزلٹ کے بارے میں با چلااس قدرنالائقی بروه متھے سے اکھر گیا۔ **ተ** 

" شائل میں نے تمہیں کسی بات سے منع کیا تھا۔"سرخ انگارہ آتھے اس پر جمائے وہ ایک بار پھریخ یا تھا اور کس بات کے لئے منع کیا تھا شائل بخو تی مجھتا تھا،اس کا اشارہ عناب ہے دور رہنے کی سمت تھا۔

"جو میں کہتا ہوں بکواس لگتا ہے جمہیں۔" وہ دھاڑا اس قدر شدت سے کہ درو دیوار لرز امنے، تمام نفوس دم سادھے کھڑے تھے، چی جان، نفیسہ خاتون، شائل، وہ اس کھر کا بڑا بیٹا تھا ادرآج تومعاملهمي علين تفااس كاغصه جائز تفاء

نے نا صرف ایا کی شکایت لگائی بلکہ خوب واویلا مجھی کیا، ایک فیملی نے تو پولیس میلینٹ تک کے لئے کہد دیا، زین نے بوی مشکل سے معاملہ سنجالا اورمعا لمهضندا كيابا برتومعا لمدرفع دفع بهو گیالیکن ان دونوں پراس کا بارہ آخری حدوں کو حچفور ہا تھا۔

واصف عباس اور كاشف عباس دونول بھائی تھے جن کا آشیانہ سلیم ہاؤس تھا، اس آشیانے میں بڑے بھائی واصف عباس کی شریک سفر نفیسہ خاتون تھیں اور ان کے آنگین کی رونقیں زین عباس اور شائل عباس تھے، شائل، زین ہے نو برس چھوٹا تھا اور آتھویں جماعت کا طالبعلم نفاء جبكه زين عباس سانب ويير الجبينر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ملی بھٹل مینی میں بطورانجينئر اين خد مات بھي فراہم كرر ما تھا۔

کاشف عباس کی زندگی میں روبینہ جیسی حسین اورسلیقه شعار خاتون تھیں ، خاموش طبع اور ملنساری روبینه کوخدا نے طویل عرصے تک اولا د جليسي تعمت سيمحروم ركها-

نوسال بعدایک طویل اور تھکا دیے والے انتظار کے بعد خدا نے بہت منتوں اور مرادوں ہے ان کی جھولی عناب زہرا ہے آباد کی ،جس کی الكورى كرين آنكھوں كى وجه سےاسےعناب كانام دیا گیا، جس شدت سے اسے مانکا اتن ہی جا ہتوں سے اسے مالا، كاشف اور روبينہ نے ا ہے ہاتھوں ہاتھ لیا ، نفیسہ خاتون نے بھی بٹی کی على عياب كيزم وجود سے بوري كى۔

اتنی جاہتیں اور محبول تھلا کیے نہ اسے موڈی اورخودسر بناتیں سووہ الی تھی، اپنی مرضی کی مالک، کسی کی سننا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا، آمریت اس کے اندرکوٹ کوٹ کربھری تھی۔

"انا سنے کرے میں جاؤے" زین کے مجڑے تیور دیکھ کر چی نے اسے منظر سے ہٹانا

چاہا۔ ''اگر زین بھائی شائل کونہیں ماریں کے تو میں چلی جاؤں گی۔' وہ اس قدراڑیل انداز میں بولی کہ زین کو اپنی رکوں میں خون کی بجائے انگارے دوڑتے محسوں ہوئے۔

"تم بكواس بند كرو-" وه تمام لحاظ بالائ طاق رکه کراس کی سمت جارحاندانداز میں ایک قدم برها، جواباً وہ چی کے پیچھے بھاک کر چھپ

'' کیا اب آپ مجھے بھی ماریں گئے۔'' چگی کوڈ صال بنا کروہ سوال و جواب کررہی تھی ، زین بل ها كرره كيا\_

"شائل، آج جو ہوا وہ پھر سے نہیں ہونا جاہیے، ٹاٹ نیکسٹ ٹائم ایٹ آل اور اسے پچی جان آپ خود مجھا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ " پہلے شائل اور پھر چی کو خاطب کرے اس نے کویا بات حتم ک، چی کی وجہ سے وہ فی کئی ورنہ جس قدرا ہے آج غصہ تھا، وہ یقیناً اسے دو حارلگا چکا

بایت کچھ یوں تھی کہ شائل کی کچھاڑ کوں سے لرُائی ہو گئی، شائل تنہا تھا اور وہ جار، انہوں نے شائل کواحیما خاصا پیا، وہ بے جارہ جشکل کھر پہنجا، انا نے جواس کی در کول حالت دیسی اور تمام واقعداس كحملم مين آيا توبيث الماكرسب كوايك ایک کے کھر جا کرا تنا مارا کہوہ ہاسپیل ایڈمٹ ہو کئے، شائل اور انا کا پیار مثالی تفالیکن بیصور تحال نا قابل قبول تھی۔

لڑکوں کے ساتھ الجھنا وہ بھی اس حد تک، ایک لڑی ہونے کی حیثیت سے بیشرمناک فعل تھا،اس کے علاوہ ان جاروں لڑکوں کے والدین

معاشرے كاباوقارشهرى بنانا جائيے تھے جے ترقى كى منازل طے كرتے ہوئے ديكھنا جا ہے تھے اس کے ایسے جوہر، وہ جوہر معاملہ اس کا بچیناسمجھ كرنظراندازكررب يتضارم مين آسك

امور خانه داری کو فی الحال پس پشت ڈال كرتعليم كوسامنے ركھتے ہوئے اسكول كے ساتھ ساتھ اکیڈی کابھی بندوبست کردیا،اس کےعلاوہ زین سے خصوص کلاس کینے کے لئے مابند کردیا، ایک برائیویث اسکول میں نویں جماعت میں

اتی ساری کتابیس دیچه کر اور اس فدر سختی سے عناب کے چودہ طبق روشن ہو گئے، وہ بری طرح تقبرااتهي ءاس مرتبهاس كارونا دهونا شورميانا بحوك ہرتال کچھ بھی كام نہ آیا۔

'' <u>جھے نہیں ج</u>انا اس سکول میں شائل، جہاں تم جاتے ہو، بھے بھی وہیں لے چکو میں وہاں پورا دن بور ہو جانی ہوں تہارے بغیر۔ " نیند سے بوجفل ہوتی آ تھوں کو بشکل کھول کراس نے شکوہ

''ای سکول میں تو ہو، بس کیمپس الگ الك بين، ثم كراز برايج مين اور مين بوائز برايج میں۔"شائل نے اسے سلی دی۔

''امی مجھے اب ہاہر بھی تہیں جانے دیتیں، تہارے ساتھ کھیلے بھی نہیں دیتی، اس ایک ردهانی کی وجہ سے سب میرے دھمن ہو سے بن ۔ "اس كى الكورى آلكھيں لبالب آنسيووں سے بھر گئیں، وہ تو ہمیشہ محبوں کی عادی رہی تھی ہے ما بندیاں اور سخت روبیاس کی برداشت سے باہر تھا پہلے سکول پھرا کیڈئی اور ہاقی کا دین گھر پر اس کے علاوہ زین رات کے جس پہر بھی گھر آتا ان دونوں کی حاضری لازی کتی ، ایسی صور تحال عناب

البته شائل اس كالهم عمر ہونے كے ساتھ بیاتھ بے حداجھا دوست بھی تھاان کی خوب بتی تھی، چوڑیاں،مہندی، گڑیا جیسی چیزوں کا اسے کوئی شوق نہ تھا، وہ زیادہ تر شائل کے ساتھ رہتی للبذا وه اس کی ہم مزاج بن چک تھی، بلکہ کسی وفت شائل در کر رکر دیتا لیکن انا وہ کام کرے ہی دم لیتی ، کرمیوں کی پرتیش اور تھلسانی دو پہر میں لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا، بینگ کا ثنا، درختوں ہے كيريال تو ژنا، ينجازانااس كے پنديده مشاعل تھ، بر حانی اور عسل سے اس کی جان جاتی تھی، یانی سے تو بول دور بھائتی جیسے اچھوت ہو۔

اس لئے ہر کھے گندے مندے اور میل ہے ائے طلبے میں مر گشت کرتی یائی جاتی اور اگر کوئی سنحی برتا تو اس کی حمایت کے لئے کوئی نہ کوئی ولیل اٹھے کھڑا ہوتا اس معاملے میں روبینہ کی بھی ایک نہ چلتی ، تیرہ برس کی عمر میں ہی اس نے خوب قد کاٹھ نکال لیا تھا مردو ہے سے بے نیاز یہاں وہاں چوکڑیاں لگائی نا صرف زین کے عماب کا نشانه بنتی بلکه رو بینه کا بھی دل جلالی۔

چھوٹی چھوٹی شرارتوں اورٹوک جھوٹک سے بھر پور ریہ دونوں خاندان ایک دوسرے سے مظمئن اور بہت خوش دکھائی دیتے تھے، پھر ا جا بک واصف عباس کی دائی جدائی نے جہاں زین کوسنجیرگی سونپ کر بردبار اور ذمه دار بنا دبا وہیں سلیم ہاؤس کے درو دیوار میں عجیب سی ورانی در آئی، زندگی اپنی رفتار سے برستی جارہی تھی، مگر ان كاخلاا بي جكه موجود تھا۔

آتھویں جماعت میں شاندار ناکامی کے بعدعناب في الكاجمنا بهات موع مريد يرج سے انکار کر دیا، تو دونوں نفوس کے ہوش سیح معنوں میں ٹھکانے آئے، اکلوتی اولاد جسے وہ

2016 (46) [47]

جیسی کھلنڈری، لا پرواہ اور جا ہتوں کے احساس میں بھیکتی اوک کے لئے تکلیف دہ تھا، شائل خود یے حدمصروف تھا وہ اب زین بھائی کوشکایت کا موقع نهيس دينا حابتا تها، للبذاوه بهي اسع كم ونت دے یاتا تھا،عناب کے شب وروز ایکدم جمود کا شكار ہو گئے اور بيہ جمود اسے تنہائی كا شكار كرر ما

"سبتم سے بہت پیار کرتے ہیں انا، يوں غلط سوچوں كو دل و د ماغ ميں جگه مت دو\_' شائل نے اس کا دل صاف کرنا جاہا، وہ دونوں بلس پھيلائے بيٹھے تھے جب زين داخل ہوا انا نے اور بچ رنگ کالباس زیب تن کر رکھا تھا اور جرت کی بات ہے آج اس کے ساتھ دو پٹہ بھی تھا، دویے ہے بے نیازی تواسے عروج پر ہی تھی جو شائے سے ڈھلک کر زمین پر بڑا تھا اور اسے لینے کا مقصد فوت ہو چکا تھا بہر حال زین کے کتے اس دو ہے کی موجود کی ہی کائی تھی ،انا بھین میں سرخ اناری رنگت، سیمے نقوش کی حامل تھی، جواب اس کی بے نیازی اور تخریب کار ہوں کے سبب سانولی ہو چکی تھی ، بال تو آج بھی میل سے چکے تھے اور ناخن منی سے آئے تھے، اس کی حالت د مکھ کریا ہے انچھی خاصی کوفت اور بے زاری ہو رہی تھی ، کین وہ چی کے علم کا بابند تھا جنہوں نے پڑھائی کے معاملے عناب کوزین کے

سپردکیاتھا۔ ''شائل آج تمہارامیخمس کا نمیٹ ہے لاؤ ''شائل آج تمہارامیخمس کا نمیث ہے لاؤ بك دو-" آنكھوں میں نا گواری بحركر ناك شكير کراور بپیثانی کے بلوں میں اضافہ کرتے ہوئے اس نے اپنی کوفت کا بھر پور اظہار کرتے ہوئے میں تو تم ماشاء اللہ ہو اس میں بھی و

ہیں۔'اس نے چوشے ہی طنر جماز ااور انکاش کا يبلاسبن نكال كرات ريدنگ كرنے كوكها، اسے خیرت سے عش آنے کو تھی جب اسے چھوٹے حچوٹے گفظوں کےعلاوہ کچھ بھی پڑھنا نہیں آیا۔ '' کیا پڑھتی رہی ہوتم اتنے سال جمہیں لفظ بھی سے طرح Pronounce کرنے ہیں آتے، بیکتاب تو یا نجویں کا اسٹوڈنٹ بھی پڑھ سكتاب اورتم-"كتأب اس في انتائي طيش ميس

بند کی اوراس کےسامنے پیگی۔ امی .... یایا .... تیچرد اکیدی می آئے روزاس کی در گت بنتی تھی نہ پڑھنے بر مرآج تک اس قدر سکی کا احساس مبیس مواجنتا آج مور با تھا۔ د م ملیوں میں لور لور پھر تی ہو، د بواروں اور اور درختوں بر منکی نظر آتی ہوان حرکتوں سے فرصت ملے تو بر حالی کی باری آئے۔' اس قدر صاف الفاظ میں اس نے اناکی صفات منوائیں کہ بے بی سے اس کی آنگھیں بھر آئیں، پہلی باراہے تفحيك محسوس موربي كا-

" میں نے کہا تو ہے جھے سے ہیں پڑھا جاتا تو چرکیوں آپ سب جھے سے زیردی کررہے ہیں۔"چہرے پر ہاتھ رکھ کروہ چلائی اوراس کے گندے لیے ناخن دیکھ کراسے عجیب سی کراہت محسوس ہوتی۔

) ہوں۔ ''اٹھو۔'' وہ کرختگی و سنجیدگی سے بھر پور آواز میں پولا۔

"جی-" وہ رونا دھونا بھول کر جیرت سے يولى\_

تووہ مہم کرائی۔ ''دفع ہو جاؤیہاں سے، ایک منٹ سے معمل اور کل سلے میری نظروں سے دور ہو جاد اور کل اس نے لیے جینے کرا گلا جملہ منہ میں ہی

دبالیا، وہ ایک اڑی تھی وہ اس کی ذائیات پر تنقید کرنے کا کوئی حق بہیں رکھتا لہذا جملہ ادھورا حجوز دیا، اسے وہیں کھڑے دیکھ کر زین نے خود ہی اس کی کلائی تھام کر تقریباً تھیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا، دروازہ دھاڑکی زور دار آواز

"اب اس نے کیا کیا بھیا۔" کب سے فاموش بیٹے شائل نے لب کشائی کی،ان دونوں کے درمیان بحث تو روز کامعمول تھارڈ ھائی کم اور بحث زیادہ ہوتی، لہذا وہ چپ چاپ ٹمیٹ میں مصروف رہا گین اسے سمجھ نہیں آیا کہ زین نے اس قدر شدیدر دمل کس بات برکیا۔

اس قدر شدیدر دمل کس بات برکیا۔

"مقر شعر بھی جائی آئی تیم کا درجیں گے۔"

"تم بھی جاؤ، باقی ہم کل پڑھیں گے۔" اس نے کہدکر گویا بات ختم کر دی شائل خاموثی سے باہرآ گیا۔

آج وہ تین دن بعد آئی تھی، وہ بھی زین کے بعد، وہ اس کے لئے مسلسل ٹارچ تھی، اس بھی لڑکیاں والی کوئی ہات مسلسل ٹارچ تھی، اس بھی لڑکیاں والی کوئی ہات نہتی ہیں۔ اس کا وجوداس کی موجودگی زین عہاس کے لئے ہیشہ کوفت اور بے زاری کا سبب بنی تھی، اس کی حرکتیں اور حلیہ دونوں ہی تا چاہتے ہوئے ہی زین کو کوئلوں کی جلتی بھٹی بھی دی گیا دیے، اس کے تفاست پنداورصاف تھرے کھروالے اسے بحداشت کر لیتے تھے، بہرحال اسے تین دن بل اپنائے جانے والے رویے برکوئی تین دن بل اپنائے جانے والے رویے برکوئی تین دن بل اپنائے جانے والے رویے برکوئی تو نیاں میٹے گئی تو تھی، سرحال اسے تین دن بل اپنائے جانے والے رویے برکوئی ترین نے تھی اور وہ چپ چاپ آ کر بیٹے گئی تو ترین نے تھی اور وہ چپ چاپ آ کر بیٹے گئی تو ترین نے تھی اور کوئی دی بار پڑھانے کے بین زین نے تھی اور کوئی دی بار پڑھانے کے بعد وہ پڑھائی اور کوئی دی بار پڑھانے کے بعد وہ پڑھائی اور کوئی دی بار پڑھانے ہو تھی بھر اس

نے وہی لائن رجٹر پر اتاری اور اسے سو ہارتخریر کرنے کوکہا۔

''سو بار۔''اس کی ہیزل گرین آئیز جرت کی زیادتی سے مزید پھیل گئیں۔ '''

''ہوں۔''اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ ''ابھی لکھنا ہے۔'' دوسراسوال آیا۔ ''الکل''' تنسہ اسوال کر کی نہیں ہیں ال

"بالكل" "تنسرا سوال كوتى تبين آيا البعة آكلمين ضرورنم هو كنين \_

اے تو ایے لگا جیے اے کد چھری ہے ذریح کیا جارہا ہو۔

" أكرتم روكى تو دوسو بارلكمناير \_ كا" و دهبیں .... میں روتو مبیں رہی۔ "اس نے لمحے کے ہزارویں ھے میں آنسو جھیلی کی پیشت سے رکڑے، زین عماس شاید زندگی میں پہلی بار اے دیکھ کرمسکرایا، اسے میں چی اس کے لئے چیں بنا کر لیے آئیں، جس ماتھ سے وہ سلسل خارش کررہی تھی اس ہاتھ سے تھی جر محراس نے چیں میائی اور مزے سے کھانے کی، ایک تو كهاني كااندازاس يرغليظ ماتهرزين كاتوابنا كمايا یایا باہرآنے کو تھا، بہرطال اس نے چی کے سامنے انا کو کچھے نہیں کہا اور جب انہوں نے عناب کی پڑھائی کی بابت دریافت کیا تو وہ اس بارے میں بات کرتا ان کے ساتھ ہی تھل آیا، کوئی آ دیھے تھنٹے کے بعد جب وہ کمرے میں لوٹا تو عناب کش بر سرر کھے رجٹر بازو کے نیچے د بائے لکھتے لکھتے سوچکی تھی،اسے عجیب سی بے زاری نے آن لیا، چانچہ زین نے آگے بوھ کر کشن بے دردی سے میٹی ، وہ نوراً ہڑ بڑا کر اٹھ مبیقی و همجمی غنو د گی می*ں تھی*۔

" دربس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا تم نے، جاؤ اینے کمرے میں۔" سرخ ڈوروں سے بھری آگھیں اٹھا کر اس نے لیے بھر زین کو دیکھا اور "مول ..... كيا موا؟" اس كے يكار نے بر

"آج ميراروزه باورشائل كالجمى-" " إلى جمع بن به بالو" وه اس كى ادهورى

بات كالمفهوم بين متجها\_ " لو پڑھنے سے جھے روزہ بہت زیادہ لکتا ہے آج ہمیں چھٹی دیےدیں۔"اس کے چہرے ر اس قدرمسكييت محى كرزين نے بے ساخت ا ثبات میں سر بلا دیا ، اس کی انگوری آ تھوں کی چِک میں مکدم کئ گنا اضافہ ہو گیا جو فی الحال اس کی دبنی رحمت برسوت بیس کررہی تھی۔ دواه ..... واه جيوميري شيرني، يهلي روز \_ يركيا تحفيد دلايا ہے آج اس خوش ميں اكيري بھي میں جاتیں گے۔" شائل نے یا قاعدہ مختلا ڈالتے ہوئے ایک اور فیور لینے کی کوشش کی۔ " الله المعنى ليكن ايك شرط ير؟" '' کیاشرط۔'' وہ ددنوں منطکے۔ "ناحن كافي برس محمهيں-"

"جی مہیں میں میں کا توں کی میشائل سے الراني ميں ميري بہت ميلي كرتے ہيں۔" كہنے كے ساتھ بى اس نے بے ساخت زبان دانوں تلے دبائی اور آج بیمعمہ بھی سلجھ کیا کہ عناب ناخن کیوں بو حاتی ہے جبداس کی کوئی کل سیدھی نہ

' ٹھیک ہے پھر چھٹی بھی کینسل، جاؤ دونوں بس کے کرآؤ۔

و کیا یار پڑھائی جیسی بلاسے نجات کے لئے تم اتنا جمی نہیں کرسکتی جا ہے ایک دن ہی سہی جان تو چھوٹے گی نا اور تمہار نے ناخنوں میں میل مچیل کے علاوہ ہے ہی کیا۔" شائل نے اس کے دل کی بات کی۔ ''انہی ناخنوں سے ایک دن شہید نہ ہو جانا

"رکو-"وه پلی ۔ ''اپنی چیزیں سمیٹو۔'' اس کا اشارہ کتابوں کی سمت تھا۔ "اور ہال سیکش بھی کیتی جاؤ، میرے

چپ چاپ جانے کی۔

كمرے ميں اب اس كے لئے جگہيں۔"عناب دم بخو درہ کئی ،نفرت کی اس قدر انتہا کہ اس کے سر کے نیچے رکھے کشن کو بھی وہ اپنے کمرے کی زینت نہیں بنا سکتا تھا،تو ہین و ہتک کے احساس ے اس کے کانوں کی لوؤ ہیں تک جل اسس "اس کشن پر بیس نے سررکھا ہے اس کئے دے رہے ہیں تو پھر بیاکاریٹ بھی نکلوا دیں اس بيهمتي مول بلكهاس بورے كمركو واش كروائيس كيونك ہر چيز ميں ميرائس بے يہاں يا مجھے بي بابر پینکوا دیں تا که آپ کواتن زحت ہی نه کرنی یرے، اتنی بری بھی نہیں ہوں زین بھائی جتنا برا برتاؤ آب مجھ سے کر رہے ہیں۔ اوسی آواز سے کہتی وہ نرمی سے کشن اٹھا کر چلی می ، زین متعجب تفاجر وقت كلا مجاثر مجاثر كرباتين كرتي فلك شكاف فيقفي لكاني عناب اس قدر دهيمي آواز مين بهي بات كرسمتي تحي ليكن آج ايداين إلفاظ كونحق كاادراك موا تفاوه جيسى بهي تفى آخر تفي تو اس کی کزن ہی تا۔

\*\*

رمضان المبارك كے بابركت مہينے كا آغاز ہو چکا تھا، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول جاری تفااس نے شائل کے ساتھ حجیت پر جا کر ا چک ا چک کر جا ند دیکھا، والد کے ساتھ جا کر سخرى كأسامان لے كر آئى كافى عرصے بعد وہ قدرے پر جوش نظر آرہی تھی۔ ''زین بھائی!'' شائل اور زین نجر کی نماز ادا

كركے آئے تو وہ اسے حن میں ہی مل گئی۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

## مابنامهداستاندل

# ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

ونت بی کہاں تھااس کے بارے میں سوچنے کا۔ شہر بیک

''اچھلوگ ہیں لڑک بھی خوبصورت، کم م اورسلیقہ شعار ہے۔'' دودھ کا گلاس ٹیبل پرر کھ کر چچی، چاچو سے مخاطب ہو ئیں جن کی طبیعت آئ کل ناساز رہے گئی تھی اور وہ جیسے بستر کے ہو کر رہ گئے۔

رہ ہے۔ ''ہوں۔'' کتاب کے مطالعہ میں محو جاچ نے بس ہوں کہنے پراکتفا کیا۔ ''ایک بات کا ار مان رہ گیا میرے دل میں۔'' وہ چل کر بولیں۔ میں۔'' وہ چل کر بولیں۔ اور سے جاچ نے

حمائک کر پوچھا۔ ''کاش اٹا اور زین کی شادی ہو جاتی۔'' ''لاحول ولاقو ۃ۔''ان کی بات س کر جاچوکو اشفاق احمد کی زاویہ بند کرنی ہی پڑی۔ اشفاق احمد کی زاویہ بند کرتی ہیں، زین اور انا کا کیا

جوڑ بھلا۔'' کا ان کا ان کا انہو

''ہاں ۔۔۔۔۔ انا تو اپنے بچینے سے نہیں نکل رہی، اس کی اوٹ بٹا نگ حرکتوں کی وجہ سے تو بھابھی نے بھی اسے بہو بنانے کانہیں سوچا۔'' ''آپ فلط سمجھ رہے ہیں میر ااشارہ انا کے فیر سنجیدہ رویے کی طرف نہیں ہے ان کی عمروں کے تضاد کی سمت ہے، وہ نئیس چوہیں سال کا سمجھ دارلڑکا ہے اور انامحض چودہ برس کی تھلونے سے کھیلنے والی لڑکی، اتن سی عمر میں آپ اس سے کس سمجھداری کی امید کرتی ہیں اور بلاوجہ ڈانٹ

سیکھائی پڑتی ہے، بیتوان کی تھٹی میں ہوتی ہے۔'' انہوں نے تذہرادر دوراندیشی سے پچی کو دونوں پہلوؤنہ سے محصامات

سب مجھ سکھ حائے کی بھلالٹر کیوں کو بھی کھر داری

کر ہولی۔ ''کوئی ہات نہیں گھر کی بھیتی ہے پھر ہوھ جائیں گے۔'' خوشی میں سر دھنستا وہ نیل کٹر لینے ماگل

جھے ہے۔ "وہ اس کے کان میں تھس کر دانت کیکیا

" بہت ایک گرانی میں کوائے گا یہ بہت بڑی چیز ہے ڈیڈی مار دے گی۔" نیل کر تھا کر وہ شرح اللہ ہوں ہوں ہے گا یہ بہت وہ شرارت سے بولا اور جواب کا انتظار کیے بغیر اندر بھا گ گیا وہ محض دانت کیکیا کررہ گئی، وہ بے اسی سے زین کود کھی کررہ گئی۔

" جاؤ پہلے انجھی طرح ہاتھ دھوکر اور ناخن صاف کرکے آؤ۔ " اسے جول توں بیشا دیکھ کر زین نے کہا، کھدیر بعد جب وہ لوئی تو دھلے اور صاف سقرے ہاتھ قدرے معقول لگ رہے تھے، وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گئ، زین نے اچا تک اس کو کود میں دھرا ہاتھ تھا ما اور ایک ایک انگی پکڑ کربڑی احتیاط سے ناخن کا شے لگا۔

اس کے خونڈ کے مخترے ہاتھوں میں ذین اسے کرم ہاتھوں کی حدث مقل ہونے گی، اسے زین سے بجیب ہی جبک آئی، اس کے وجود میں چیونٹیاں سی رینگئے لگیس، سینے میں نٹ دل کی دھر کنوں کی رفتار بڑھی، وہ محض چودہ برس کی تھی اور زین تیس سال کا خوبرو نو جوان، پہلے تو ایس کے پاس ایسا بھی ہیں ہوا تھا وہ رات گئے اس کے پاس برھتی تھی اس طرح کے جذبات واحساسات نے بہلے تو برھی نہاسے چھوا۔

" تنجارے ناخن تو چربلوں کو بھی مات دے رہے ہیں۔" زین نے تبھرہ کیا اور عناب کا دوسراہاتھ تھاما، جواس نے ایک جھلے سے چھڑ ایا۔ " ممسس خود کاٹ لوں گی۔" اس کی استفہامیہ نظروں کامفہوم سمجھ کروہ بدقت تمام ہولی اور تیزی سے اندر چلی گئی، جبکہ زین کے پاس

عادة المعبر 2016 المعبر 2016

"بات تو آپ کی تھیک ہے۔" وہ متفق نظر ے بتی ہے،آپ دھرج رکھے۔ ' جہیں، بڑے ہو کر بچوں کے رحجان بدل

جاتے ہیں، میں فی الحال ایسا کھے ہیں جا ہی۔ زین کے رشتے کے بعد جیسے ان کا یقین واصل

''بماری بیٹی کا نصیب خدا نے بہت اچھا لکھاہےروبینہ بیکم، آپ خواہ مخواہ خود کو بے کارگی سوچوں سے بلکان مت کریں۔ " وہ دھرے سيے مسكرائے اور دور كھڑى تفذير ان كى معصوميت

زین کو شکا کو ایک سافٹ وئیر دویلیمنٹ مینی میں بطور الجبینتر جاب مل سی اسپولیات و مراعات شاندار محين للبذا زين اس پرتشش آفر کو محکرانا ہیں جاہتا تھا عید کے چند دن بعد اس کی

تائی اماں نے سناتو سلے پہل راضی نہ ہوتیں کیکن پھر اس شرط پر مان کئیں، کہ جانے سے پہلے وہ معنی یا نکاح کرے گا سواسے ہاں كرتے بى بني، چنانچە تائى امال آج كل بہوكى تلاش میں سر کردال تھیں اور چند دن کی کڑی محنت کے بعد علینہ طارق ان کی نظروں میں بہو کے طور پرسامٹی ، اپنے طور پرتسلی کر کینے کے بعد انہوں نے علینہ کا ہاتھ زمین کے لئے ما تک لیا، کچھ کی و پیش کے بعد انہوں نے رشتہ قبول کرلیا اورآج وہ منکنی کی تاریخ مقرر کرآئے تھے،عید کی شام کوسلیم ہاؤس میں مثلنی کی تقریب ہونا طے يايا ، علينه اليك يرهم للهى خوبصورت كرنم تفي ، تائي امی کے ساتھ جا چواور چی کوبھی وہ خوب بھائی، تائی امی جلد از جلد بیٹے نے سر پرسہرے کی لڑیاں سیانے کے خواہاں تھیں، تایا ابو کی وفات کے بعد تائی اماں پہلی باراس فدرخوش نظر آ رہی تھیں اور

"اب بنائيس بھلا زين اور اناکي شادي

لی کام ہے ان کے کمرے میں آئی انا کے قدم وہیں جم کئے وہ آخری جملہ ہی سن مائی تنی ، وه کچهدر برمز پد کھڑی رہی مگراندر کیراسکوت تھااس کی ٹائلیں ہولے ہولے کرزنے لکیں تو وہ

واپس ملٹ گئے۔ واپس منوبیے اگر زین چند سال انظار کرے تو مکن ہے۔' وہ ایک بار پھر کوشش کررہی تھیں اپنا

"و و این چونی سے آپ کو ابھی سے اس کی شادی کی فکرستانے لگی۔ 'چاچو قدرے عاجز آ ہے۔ ''تو کیا ہمیشہ چھوٹی ہی رہے گی بھی بوی

مہیں ہو کی اور زین تو مجھے کب سے اس کے لئے

ہے۔ ''بیکم صاحبہ وہ بچہ شادی کے لائق ہے کیا وہ آپ کی بینی کے انتظار میں بیٹھار ہے اور بھول کر مجمی بھامجمی سے بیہ بات مت سیجئے گا۔' انہوں

امیں تو صرف آپ سے بات کر رہی ہوں، اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، باتی مجھے قدرت کا ہر فیصلہ منظور ہے۔' وہ دلکرفتہ نظر

"دمیں آپ کی خواہش کا احرز ام کرتاہوں روبینہ بیکم لیکن یہاں اس بات کی کوئی مخایش تہیں۔" جاچونے ان کے ہاتھ تھام کر کہا کو یاسلی

دینا چاہے ہوں۔ "اور پھرشائل بھی تو ہے آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں ویسے بھی زین سے زیادہ اس کی شائل

باقى ابل خاندايي خوابشات دل مين دبائے ان کی خوش میں خوش تھے۔

 $^{\diamond}$ 

زندگی میں پہلی بار اسے اسے بستر ہر نیند نہیں آ رہی تھی، ایک ہی جملہ ساعتوں میں گردش كرر ما تھا" زين اوراناكى شادى" اور زين كے نام بردل كيساان چهواسااحساس چنكيان بحرر ماتها وہ بچھنے سے قاصر تھی ،لیکن جو بھی تھا خوبصورت تھا انو کھا، لیوں پر مسکراہٹ بھیرتا، اس کے نوخیز وجود میں زین کے کمس کی حدت و تیش بحرتا ، اس کے احساس سے عنا ب کے وجود کوآیا د کرتا۔ تاحد نگاه خواب تھے، زین تھا اور درمیان میں وہ خوابوں کی شنرادی بنی کھڑی تھی رہے جانے بغیر که خواب الجھاتے ہیں، ایس عمارت تعمیر کرتے ہیں جس کی بنیاد ہی نہیں ہوتی حقیقت سے کرائی کا خوابیدہ رائے ہوتے ہیں اور کھے

تھر میں زین کی منتنی کی تیاریاں زور وشور سے جاری تھیں نفیسہ خاتون اور روبینہ کے آئے روز بازار کے چکرلگ رہے تھے، پچی جان انتہائی دلجمعی اورخلوص سے ہر تیاری میں پیش پیش تھیں۔ ''تم بتاؤ بدلہنگا کیسا ہے، علینہ ریر سوٹ كرے كا نا؟" وہ جو جاروں طرف بھرے شاپنگ بیگز دیکھرہی تھی، چونک کر ڈل گولڈ اور آف وائث کے ساتھ کرین امتزاج کے جدید طرز کے لینکے کی طرف متوجہ ہوئی،اس کی لا یک شرث می ادر درمیان سے اوپن می نیچ کھلا کھیر

دوپیه بھی خوب بڑا،نہایت دیدہ زیب اور نفیس کام کا حال تھا۔ "اس سے کیا ہو چھرہی ہیں امی ،خودتو اس

نے بھی تھری پیرسوٹ پہنائہیں، شلوار کوئی اور میں کوئی اور بھی جینز کے ساتھ میری شرث یا این کوئی او تکی بوقی میض اٹھا کر پہن لیتی ہے، ایسی ماسٹر پیس بن کر محوثتی ہے کہ ماسیوں کو بھی مات

اس كے چھے كہنے سے قبل بى شائل نے بات ا چک لی اور بے لاگ تبھرہ جھاڑا، آج سے پہلے اس نے شاکل کے اس طرح کے خاق کان پر سے ملحی کی طرح اڑائے تھے، مراج نجانے کیوں دل پاسیت اور سراسمیکی ہے گھر اتھا " خود كو يرس آف ويلز سجهة موكيا، شكل دیکھی ہے آئینے میں الگور بھی تم سے دس گنا بہتر ہوگا۔'' جواب تو ہمیشہ کی طرح کرارا ہی تھا لیکن آ تھول کی ٹی تی تھی۔

" كب برے موسكے تم دونوں \_" بانى اى زیر کب بروبروا نین سامان سمینے لکیں، جبکہ انا برآمدے میں بھے تخت ہوٹل برآ کر آلتی یالتی مار كر بين كى ، نظرين سامنے لان ميں كے يم كے درخت ير پيدكى چايوں يركى-

" کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت تو تھیک ہے نا۔'' یشائل بھی اس کے پیچھے تھا با قاعدہ پیشانی چھوکرتسلی کرنا جا ہی۔

" كيول جمع كيامواب؟" تيوري جرها كر

بولی۔ ''تو پھرآ تکھیں نم کیوں ہیں؟'' نظامہ منگا " پیتر مہیں شاید المیلفن ہو گیا ہے ای لئے صبح سے باتی بہدر ہاہے۔'' وہ صاف کری۔ ''اچھا تو تم اب جھوٹ بھی بولنے کی ہو۔' شائل نے قورا جھوٹ پکڑا۔

"اچھا بابا بتائی ہوں، ساری رات نیند تہیں آئی اس کئے طبیعت ہو جمل ہے۔" اس نے ہتھیارڈالے۔

2016 person (52) 144 (0)

اور ای کمیے زین کمرے سے برآمہ ہوا اور چپل سیر می اس کی پیٹانی سے کرائی۔ ''اف۔''آکسیں بند کر کے انا نے ہاتھ سر پر مارا ، اب تو ڈانٹ کی تھی۔ زین نے پہلے پیٹانی سہلائی پھر برآمہ ب میں اس ہستی کو تلاشا جس نے یہ وار دات سر انجام دی تھی اور وہ دور ہی سے اسے تخت پوش انجام دی تھی اور وہ دور ہی سے اسے تخت پوش کے بیچے پھی نظر آگئی۔

''فعناب ہاہر آؤ۔'' وہ قریب آکر بولا، مارے اشتعال کے اس کی رکیس پھول کر تن گئیں،غصہ کی وجہوہ ممل تھا جوعناب نے اپنایا۔ ''دنہیں آپ مجھے ماریں گے۔'' وہ دہیں

مے بوں۔ ''اگر باہر نہیں آئی تو واقعی ماروں گا۔'' مشیاں بھینچنا وہ ضبط کے آخرے دھانے پر کھڑا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا عناب کی گردن

ر مسب كيا تفا؟ وه يقيباً جبل الله كر مار في محمل كي بار مي استفسار كرر با تفار "وه شائل مجھے تك كر رہا تفا تو....." آنكھيں جھكائے وه منهنائي۔

"شف اپ، جسٹ شف اپ، گریمی ہو

یہ طریقہ کار قطعاً قابل قبول نہیں، مہذب لوگ

اس طرح بات نہیں کرتے ، کس بات کی سزاد بے

رہی ہو، بھی تو پرسکون رہنے دو، ہر وقت اول فول

حرکتیں کرکے آگ میں جموعک کر جلاتی ہو،

تہذیب تو نام کونہیں، لڑکی ہواس بات کی مجھو،

محسوں کرو، یہ اوچھی، جھچھوری اور تھرڈ کلاس

حرکتیں چھوڑ دو، اگر نہیں جھوڑ سکتی تو ایٹ لیٹ

میری نظروں سے اوجھل رہا کروتمہاری اوث

بڑا تک حرکتیں اور اول جلول حلیہ میں تو ہر گز

'' پہنیں، بس ایسے ہی۔'' '' پینز نہیں آئی اور وجہ بھی نہیں پیتہ۔'' کسی ماہر امراض کی طرح سوچتے ہوئے اس نے جملہ دہرایا۔

مونی کیوں مہیں؟

'' بہ علامت تو محبت کے مرض کی ہیں محترمہ۔'' اس کے کان کے قریب چپرہ لا کراس نے آنکھ دہا کرشرارت سے کہا تو وہ بے ساختہ اچھلی

ده من وعن اس كانشخص برايمان لي تي پيد؟ وه من وعن اس كانشخص برايمان لي آئى۔
د ميں نے ساہ آكثر پيار ہونے كى پہلى نشانی نيند كا اڑنا ہى بتايا جاتا ہے، خير ميرا اندازه تنہار ہے معاملے ميں سوفيصد غلط ہے۔ " تيہار ہوں؟ " وہ حيرت سے بولی، صد ہے

" تم تو اندر سے باہرتک جلادشم کی لڑکی ہو، بلکہ لڑکیوں والی کوئی ادا تو تم میں ہے ہی نہیں، ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار رہتی ہوئے مسکرا ہث دبائے وہ سجیدگ سے بولا تو اس قدر کھلی ہے عزتی پراس کا رہا سہا ضبط چھلک گیا۔

"اب آیک لفظ اور کہا تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ ' خونخو ارتیور کئے وہ اب کسی رعایت کے موڈ میں نہیں ہے۔

'' یمی تو میں تمہیں سمجھار ہا ہوں کہتم ڈائن، چڑیل، جلد دسب کچھ ہوسکتی ہولیکن ایک لڑکی ہر ''جربہیں۔''

"فائل کے بیجے۔" وہ جوابی کارروائی کے لئے کوئی چیز تلاشنے گئی، کچھ نہ ملاتو سامنے بڑی چیل اٹھا کر داخلی درواز ہے کے کمرے کی دہلیز پر دانتوں کی نمیائش لگائے شائل پر چلائی مگراس کے دانتوں کی نمیائش لگائے شائل پر چلائی مگراس کے نشانے سے بل ہی وہ کمال پھرتی سے اندر کھس گیا

### 1/1/2016 - 1/3 3 112-TY.COM

" اب بیا، میں نے علینہ کے لئے متلنی کا جوڑااور باقی تمام سامان کی تیاری ممل کرلی ہے، تم آفس جاتے ہوئے دے دیا۔" "امى آپ خوددے آئيں نا-" وہ جھجك كر

''برخور داراڑ کے تواہیے سسرال جانے کے بہانے تلاشتے ہیں اورتم پہلو ہی برت رہے ہو۔ جاچونے اسے چھیڑا تو تمام جملہ افراد کے لیوں پر ستراهث ریک عی ۔ .

''چاچوآپ بھی شروع ہو گئے۔'' دہ جھینپ

عناب كانجائے كيوں دل تحبرانے لكا اس کے دل میں بیجان عذاب کی طرح اترنے لگا اس نے دہی کا پیالہ سر کا یا اور ڈائنگ چیئر پیچھے دھلیلتی اٹھ کھڑی ہوتی۔

'' کیا ہوا انا ایوں سحری ادھوری چھوڑ کر کہاں جاری ہو؟" چی کے بکار نے برتانی ای شائل اور چاچوسمیت زین بھی لیے بحرکواس کی سمت متوجہ مواءاس كى تصييس وى مين اور لال لالى مى -' دهبیں امی بس موڈ مہیں ۔'' وہ مختصرا کہہ کر مليك كئ، چى تحض اس كى پشت كھور كرر وكىنى \_ \*\*\*

آج آخری روزه تھا جیسے جیسے متلنی کا وقت قریب آر ما تھا ان کی وحشتوں میں اضافیہ ہوتا جا ر ہا تھا، قدرے تیتی دو پہر کووہ لان میں بیٹھی کیلی مٹی کے گروندے بھی بنا لیتی اور بھی توڑ دیتی، تائی امی اور چی آرام کرنے کولیٹی تھیں، مرد حضرات کو تین جی تک آنا تھا، شائل اینے کسی دوست كى طرف گيا تھا، وہ تنہالان ميں بيتھی تھی۔ "" م اتنی دو پہر میں یہاں کیا کررہی ہو؟" و بلی کیٹ کی سے لاک کھول کراندر آتے شائل

WWW.P2916

اس کی نگاہیں گرم اور شعلہ بار تھیں، لفظ سخت تصدانت بول پیس ر ما تھا جیسے دانتوں تلے عناب کا وجود ہو، جسے وہ چبانا جا ہتا ہواس کا بس چانا تو انا کی ہڑی کیلی ایک کر دیتا، تمام کحاظ بالائے طاق رکھ کروہ اسے دل کی مجر اس تکال کر جا چکا تھا، وہ نظریں جھکائے ساٹ چہرہ کئے کھڑی تھی، مگر ضبط کے باوجود آنسو شپ شپ حرتے دامن بھکورے تھے، جب وہ ہراحساس سے عاری تھی تو بھلاآ نسو کیوں بہدر ہے تھے۔

آج پھر نیندروھی تھی ، تمر وجہ اور احساسات الگ تھے، گزشتہ شب اس محص کے تصور نے اسے سونے تبیں دیا اور آج اس کے رہانت و جنگ میں تھڑ ہے جملوں کی مار نے اسے اذبہت ے بستر پررگیدا، اس نے عناب کی ذات کے بخےاد حیر کر کویا اس کوزندگی کے ہر تعل میں ناکام اور بدسلیقہ ٹابت کرنے کے ساتھ ساتھ عنا ہے کو خوب آئینه دیکھایا، وہ اتن حساس بھی تہیں رہی تھی کیلن چند دنوں سے نہ جانے کیوں ہر بات محسوں

'' میں میچھ محسوس مہیں کرنا چاہتی میں جیسی ہوں و کسی رہنا جا ہتی ہوں، مجھے کسی کی رائے ہے کوئی فرق مہیں برہ تا ، پلیزیارب مجھے محسوسات سے عاری ملے جلیسی لاہرواہ بنا دیجئے ، بیرسب بہت تکلیف دہ ہے، میں اس تکلیف میں ہیں جینا عامتی۔ وہ خدا کے حضور کر کرا رہی تھی، ممر آ تھوں سے سیل روال تھا اور دل درد کے بوجھ

**☆☆☆** 

''زین کیاتم آج فری ہو بیٹا؟'' ''کیوں کوئی کام تھا؟'' سحری کے دوران بات باٹ سے براٹھا تکالتے ہوئے اس نے

زیدہ دل اور باتوں کو چٹلیوں میں اڑانے والی مى،اية تكليف من وكي كرشائل كالبهاومي دهرا دل جیے کسی نے مقلی میں جیٹی لیا، نجانے کس کی بات كوده اتنادل سے لكا بيتى كى -" یا گل مت بنو، کوئی تم سے نفرت نہیں کرتا،

چلواٹھواندرچلوشاہاش۔"اس کے بال سہلاتے ہوتے اس نے سلی دی مراس کا دل تو جیسے منوں مٹی تلے ڈن ہوتا زندگی کا احساس تھور ہا تھا۔

\*\*

ہر سال تائی امی عناب کوعید پر ڈھیروں تخفي خريد كرديتين ، مراس برس تو انبيس جيسے كچھ یا دی نه تھا، غیر شعوری طور مروه این کی منتظر می مگر و ہ تو مکمل طور پرا ہے فراموش کیے تھیں۔ یکی نے اس کے لئے ڈھیروں ڈھیر شائیک کی ، آخر وہ ان کی اکلوتی اولا دھیں ممران چیزوں میں اسے رتی برابر بھی دلچینی نہھی، آخری روزه بھی افطار ہو گیا ،عید کے اعلان کی صدائیں بلند ہونے لکیں ، اس کی امید کا آخری جکنوآخری

رزوے کے ساتھ ہی شما کر بچھ گیا۔ "اس دفعہ میں اپنی بیتی کے لئے چھے مہیں لے یائی، میری انا محصے باراض تو الیس -" وہ چاندد میضح چت پر جارہی می جب تاتی ای نے

ہیں تو تائی ای، بہت کھے ہے میرے ياس- "وه برفت تمام مسراني-"میری بنی اتنی خاموش کیوں ہے آج كل " صبح كے لئے كيڑے بريس كرتى چى بھى سویج بند کر کے آ بیجیں، کھ دنوں سے وہ جیسے سے کچھ بھول گئی تھی ، اس کی باتیں ، شرارتیں ، نینا، بولنا، سب ماند بر گیا، پیلی محسوس تو کررہی

كى نظرسب سے يہلے لان ميں دوز انوبيمى عناب بربرى ، جوابا و واسيخ كام مين مشغول ربي-" بہلے کیا کم ستیاناس کیا ہے اپنے کلر کاتم نے،اب کیا بیشن بننے کا ارادہ ہے،کل عیریاس بعائی کی منتنی ہے، باتی الرکیوں کی طرح مہندی، جواری، میک اپ کی فکر کرنے کی بجائے ب نیازی سے یہاں بیٹی اپنا رنگ اور میرا ول جلا ربی ہو۔" اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس نے عناب كوايي سمت متوجه كيا اورازلي دوستاندانداز میں بولا ،اس کا پورا وجود کینے سے شرابور تھا، چہرہ یائی ہے تر بہتر تھا اور بدن بوں تپ رہا تھا جیسے آک میرجملساتھا جس سے ثابت ہوتا تھا کہوہ کانی درے یہاں بیمی می-

"كيافرق يرتا ہے۔" خلك ليول يرزبان چیر کروہ بےدردی سے بولی۔

"اے انا! لڑک مت بنا بار، روتی او الركيال ہيں ،تم تو يوري برابري سے جھوے بھے لیتی، این کا جواب پھر سے دیں اچھی لکتی ہو،تم لركى بن كئي توميس بهت احيها ايك دوست كهودول گا۔ 'اس کی آنگھوں سے آنسو تجھلتے دیکھ کروہ وهيرے سے بولا۔

وہ کری کی شدت سے بے نیاز اس کے ساتھ بیتی دو پہر میں بیٹا تھا اس کے ہاتھ تو منی سے لتھڑے تھے اس کے باوجود شائل نے تھام ر کھے تھے، بھلا وہ بھائی جیسے دوست کے خلوص پر شك كرعتي تحى ،اس كادل كجهداور بعرآيا-

"شائل حاہے ساری دنیا مجھ سے نفرت ے، جاہے میں جیسی بھی ہوتم مجھ سے نفرت مت كرنا مين أيك جمائي اور دوست كارشته بهي

www.paksociety.com

''زین دس ہزار دینا بیٹا۔'' خاموشی سے چینل سرچ کرتے زین کوتائی امی نے پکاراتو اس نے دس ہزار والٹ سے نکال کر انہیں تھائے، توجہ کے ارتکاز ایک بار پھرٹی وی کی سمت مبذول ہو گئے۔

"بیلوائی مرضی سے جو جی جانے زین یا شائل کے ساتھ جا کر لے آؤ۔" تاکی امی نے محبت سے اس کا چہرہ چھوا۔

''آپامی کودے دیں جھے ضرورت ہوگی تو میں ان سے لے لوں گی۔'' طلق میں چھلتے نا قابل برداشت اور ناسمجھآنے والے درد کود باتی وہ جلدی سے بولی اور تیزی سے حصت بر چلی گئی۔

اکھڑی کیوں لگرہی ہے، اس سال زین کی منگئی اکھڑی کیوں لگرہی ہے، اس سال زین کی منگئی کی وجہ سے میں اس پر توجہ ہیں دے پائی ورانہ تو ہوئی ہے۔ پہلے روزے سے اختیام تک بس اسی کی تیار بیاں بخلتی ہیں شاید اس لئے دلبرداشتہ ہوگئی ہے۔ تائی اس نے تاسف سے خود ہی تیاس آرائی کی۔ تائی اس کے بیان آرائی کی۔ تائی اس کریں آئی حساس وہ ہے تو نہیں، بہر حال آپ پریشان نہ ہوں میں دیکھا ہوں بہر حال آپ پریشان نہ ہوں میں دیکھا ہوں اسے۔ کہتا ہوا وہ بھی اس کے بیچھے سیر حیاں کے بیچھے سیر حیاں کے بیچھے سیر حیاں کے بیچھے سیر حیاں کے بیکھے سیر حیاں کے بیکھی سیر حیاں کی بیکھیں کی بیکھیل کی بیکھیل کی بیکھیں کی بیکھیل کی

\*\*

جس دن سے اس نے عناب کوڈا نٹا تھا تب
سے زین کا بہت کم اس سے سامنا ہوا تھا، شاید
اس کی باتوں کو وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدگی سے لے
گئی، وہ جھت پر پہنچا تو انا جھولے پر بیٹھی تھی جو
اس کی پر زور فر مائش پر چاچونے لگوایا تھا اس کی
نظریں آسان کے سینے میں محوسفر کمان کی شکل
اختیار کیے ہلال عید پر تھیں، لیکن سوچ کے
اختیار کیے ہلال عید پر تھیں، لیکن سوچ کے
بنچھیوں کی پروازیں گئی اور تھیں، وہ خاموثی

سے جھولے پر بچی باقی خالی جگہ پر بیٹے گیا، وہ چونک کرسیدھی ہوئی ایک نظر،اسے دیکھا پھر چہرہ جھکا کر انگلیاں چٹخانے گئی، زین کو اس وفت وہ بہت سمجھ دار شجیدہ اور میچورگئی۔

بہت مجھ دار شجیدہ اور میچورگی۔
''کیاتم امی سے ناراض ہو؟''اس جذبے جاتی خاموشی کوزین کی بھاری آ واز نے تو ڑا۔
''اوں ہوں۔''اس نے نفی میں سر ہلایا۔
''تو پھر شاید مجھ سے۔'' پہلے جرت کے بناہ احساس سے اس کے آتھیں پھاڑ کر اسے دیکھا جو جیرت سے فرصت میں تو ہوا ب دیا۔
اسے دیکھا جو جیرت سے فرصت میں تو جواب دیا۔
اسے دیکھا جو جیرت سے فرصت میں تو جواب دیا۔
اسے دیکھا جو جیرت سے فرصت میں تو جواب دیا۔
''ہمار سے درمیان اتنی ہے تعلقی ہے کہ میں

آپ سے ناراض ہوجاؤں'' بھلا زین عباس کب سے اس کے نخروں کی برواہ کرنے لگا، جیران ہونا ایک فطری عمل تھا، جس کا ظہاراس نے جی بھر کر کیا۔

''گرز آنسر، پھر پیسے کیوں نہیں لئے وہ تہاری پیشکی عیدی تھی۔'' ''دیسا رہ ہیں ''

''بس ایسے ہی۔''اسے دیکھ کرنجانے کیوں وہ سکرائی۔

اسے زین کا پاس بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا وہ اس کے قریب تھا، اس قبدر قریب کہ وہ ہاتھ بوٹھا کراس کے قریب کے وہ ہاتھ بوٹھا کراس کے تقریب تھا، اس قبر اسکتی تھی، فان کلر کی شرث میں ملبوس بھرے کا وں اور موڑے ہوئے کا حامل وہ بے حد خوبر و اور قیامت خیز جاذبیت کا حامل لگ رہا تھا۔

''نو چلو پھر آج تمہیں اور شائل کو ڈھیر ساری شاپیگ کرواتا ہوں اس کے علاوہ ڈنر اور آئس کریم کی آفر بھی ہے۔'' زندگی میں شاید پہلی بار وہ عناب سے ناریل انداز میں مخاطب تھا، آج کی خوشی کے پیچھے بھینا اس کی زندگی میں ہونے والی تبدیلی کار فریا تھی، فطری طور پر وہ خوش تھا، yyyy paksociety com

بات مسلماتے لیوں ہے ہورہاتھا۔

ایسی نامعقول بات وہ پھراکررہ گیا وہ ایسی ہات ہی اسلی تھی مگر اکررہ گیا وہ ایسی بات ہوراک کی جافت کی امید کی جاستی تھی مگر اس کے منہ پر اظہار اس کا ہاتھ تھا ما، ایک بار پھر مجیب سوچ بھی کیے سی تھی کیا کہ اس کے منہ پر اظہار کی ایسی کے منہ پر اظہار کی ایسی کیا گئی اور تھا، پہلی بار سے کرنا۔
مداز کر دیا لیکن اس بار، ایس نے جو "اب کوئی ڈرا ہے بازی نہیں بھلے گ

''اب کوئی ڈرامے ہازی مہیں چلے کی عناب، میں تمہارا مزید کوئی تماشہ انورڈ نہیں کر سکتا۔'' جیکھے چنون تن گئے، کیجے ہے۔ تمام نرمی مفقود تھی۔

'نی ڈرام نہیں میری مجت ہے، آپ مجھے
ایکھے لگتے ہیں، آپ کے بارے ہیں سوچنا آپ
کے خواب و یکنا، آپ کی موجودگی جھے ایکی گئی
ہے، جھے رات کو نینڈ بیل آئی اور شاکل کہتا ہے
جب نینڈ نہ آئے تو پیار ہوجاتا ہے۔' وہ اس کے
مامنے آ کر بوی تفصیل سے وضاحت پیش کر
رہی تھیں جبر زین کا دہاغ گھوم گیا، ایک چودہ
سال کی لوکی کے منہ سے عشق محبت کی با تیں اسے
بالکل ایھی نہیں لگ رہی تھیں اور اس بار اس کا
بالکل ایھی نہیں لگ رہی تھیں اور اس بار اس کا
ہاتھ نہیں رکا، اس کا فولادی ہاتھ عناب کے
ہرے پرنشان شبت کرتا اس کے چودہ طبق روشن

"آئندہ الی خرافات اپنے فہن میں لانے کی کوشش بھی مت کرنا، تمہاری عمر پڑھنے کی کوشش بھی مت کرنا، تمہاری عمر پڑھنے کی ہے ان باتوں کے لئے ابھی تم بہت حجوثی ہو۔" اپنی بات کہدکروہ رکانہیں سیرھیاں اتر تا نیجے چلاگیا۔

عناب رخسار پر ہاتھ رکھے تو اتر سے بہنے والے آنسوؤں کو روک نہیں پائی، وہ بھلا اس قابل کہاں تھی کہ دل میں شور مچاتے اس شور ہیرہ سری سے بھر پور جذ بے کوسینت سینت کرر کھ پاتی یا تھکرائے جانے کی اذبت کوسمجھ پاتی ،اسے تو بس اتنا پہنہ تھا کہ وہ زین عباس کے بغیر جینے کا تصور اور بات بے بات مسکراتے کہوں سے ہور ہاتھا۔
'' چلیں۔' اسے خود کو مسلسل گھورتا پاکراس
نے کہا اور پھراس کا ہاتھ تھا ما، ایک بار پھر بجیب
سااحساس ہلچل مچانے لگا یہ دوسری بارتھا، پہلی بار
اس نے نظر انداز کر دیا لیکن اس بار، اس نے جو
محسوس کیا وہ سوچ کر تھے اس کے لئے تھم گئے۔
'' زین بھائی آپ سے ایک بات
پوچھوں۔'' اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ دھیرے سے
لوگھوں۔'' اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ دھیرے سے

''ہوں بولو۔''
''کیا آپ کوعلینہ بہت انجی گئی ہے۔''
''داف، بہاں علینہ کا کیا ڈکر۔'' اس نے گھنگ کر پوچھا اور جھولے سے اٹھ گیا۔ ''کیا میں آپ کو انجی نہیں گئی؟'' وہ دھیرے ایس کے دور چار ہا تھا،عناب کو دھیرے اس کے دور چار ہا تھا،عناب کو لگا دہ زندگی میں بھی یوں ہی اس سے دور چلا جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر پائے گی، بید خیال ہی اس سے دار سے اس سے دور چلا جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر پائے گی، بید خیال ہی

اس کے لئے سوہان روح تھآ۔ ''تمہیں کیا ہو گیا عناب، اتنی بے تکی ہا تیں کیوں کررہی ہو۔'' وہ سخت عاجز آ کر بولا۔ ''میری ایک ہات مانیں گے؟'' ''کون تی ہات؟''

''آپعلینہ سے شادی مت کریں۔'' ''کیوں اب اس میں تنہیں کیا برائی نظر آتی ہے۔''وہ ذراا کھڑ کر بولا۔

'' ''بس میں آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھے تی۔''

" ' ' مجر کس کے ساتھ دیکھنا جا ہتی ہو۔ ' وہ اس کی عدم تحفظ کی شکار اور وحشت زدہ آ تکھوں میں جما تک کر بولا۔

"اہے ساتھ۔" اس نے گویا دھا کہ کیا زین کولگا جیسے اس کے پر فیے اڑھتے ہوں عناب

منا (57) دسمبر 2016

بعی بیں کرستی تھے۔

بركيها بجينا إعناب! تم خودبيس جاني تم x x x

كياكرربي مو-"

" مجھے پت ہے بس میں آپ کوئیس جانے دول گی- "مصالحت کی تمام کوششیں بیکار کسیں وہ جارحانه تيور ليئ اس كى ست برها\_

"م سے کسی اچھی بات کی امیدر کھنا ویسے ہی عبث ہے، مرتم اتن کری ہوئی حرکت کروگی

مجھے امیر ہیں تھی، لین مجھے معلوم ہونا جا ہے تم کچھ بھی کرسکتی ہو اور ویسے بھی جیسی تمہاری

تخصیت ہے میں کیا دنیا کا کوئی بھی مردتمہاری خوائش بين كرے گا۔"

"دنیا کے کسی مرد کی خواہش جھے ہے جمی مہیں جھے بس آپ جامیں۔"اس نے دروازہ لاك كرتے ہوئے كہا تو زين كا ضبط چھلك كيا، اس پر جیسے جنونیت کا دورہ بڑ گیا، ایک کمے میں اس نے عناب کے چیرے معیروں کی بارش کر دی، وہ چند کمجے بے حس وحرکت اسے دہمتی رہی مجردرميان ميسموجودا بك قدم كافاصله بهي مثار "مت كري جمع سے ايباسلوك ،آپ كے ではしいとかいれているとか ہیں۔" اس سے لیٹی وہ روتے ہوئے سکتے ہوئے کہدرہی تھی، زین گڑ بردا کررہ گیا، وہ جیس جانی تھی اس طرح کی حرکتیں کرکے وہ مزیداس

کی نظروں سے کرتی جارہی تھی۔ "و وفت كراس بورمنس علم مرجعي جاؤ تو آئی ڈونٹ کیئر۔"اے برے دھلیل کروہ لاک کھول کرنگل گیا ، اس کے پورے وجود سے جیسے آگ کی پیشیں نکل رہی تھیں اس کی آ تھموں میں وكمن شعل انا كوجلا كرخاكستركر دينا جات ته، فروں ہے بھلا کہاں دل کوراحت تھیب ہوئی ی مراس کی نا ایلی اور جینے کے سب وہ اپنی

اگلا دن عبد کا تھا، مگر وہ مندسر کیلئے پڑی رہی ،شائل اور چی کے ساتھ ساتھ باتی تمام افراد نے بھی گاہے بگاہے اسے اٹھانے تیار ہونے اور کھانا کھلانے کی کوشش کی مگراس نے کسی کی نہ مانی اور با قاعدہ دروازہ لاک کرے اندر کم ہوگئی۔ چی اس کی ہد دحری پر کڑھتی باقی تمام افراد کے ساتھ منلنی کے انتظامات میں مصروف هیں، بوی خاموتی سے وقت دن کے پہرمن ہے نکل کر شب کی تاریکیوں میں ڈھل گیا، وہ کاش کے سادہ سلے سوٹ میں ملبوس سوک ماتم بجهائ بيمى عن دل تفاكه بي قرار، اضطراب اور بے چینی سے بھراء زین کو ایک بار دیکھنے کی خواہش نے زرو پکڑا تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اے کرے سے باہر لکانائی بڑا، وہ اینے کمرے میں تیار ہور ہاتھا، وہ دہلیز پر آ کر رک گئی، آف وائث اور میرون شیروانی زیب تن کیے وہ ساحر بے حد جاذب اور خوبصورت لگ رہا تھا۔

دتم يهال كيا كررن مو؟ "السيمين وبليز بر کھڑے دیکے کروہ تیوری پڑھا کر بولا۔ الجھے آپ ہے بات کرنی ہے۔

'' لکین میں نی الحال کوئی بے وقو فانہ تفتکو سننے کے موڈ میں جہیں ہوں۔ "وہ دیے دیے غصے

'' میں نے خود کو بہت سمجھانے کی کوشش کی مكر ميرا دل كوئى تاويل سننے كو راضي نہيں۔" موثے موتے آنسونکال کروہ گلو گیرآداز میں

" تهارى بكواس ختم موكى مواق مثورات سے جھے ہاہر جانا ہے۔' وہ جھنجھلایا۔ '' دنہیں میں آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے

2016 Amia (58)

FOR PAKISTAN

کھیلنے والی محی زین نے کوفت زدہ موکرسو جا۔ " آپ کومیرے جذبات کی سچائی پراعتبار میں، آپ کومیرے ہونے نا ہونے سے کوئی فرق نہیں براتا نا، تو مجھے آپ کے بغیر جینا ہی نہیں۔' لان میں ایک دم سکوت در آیا ،تمام لوگ دم ساد معاب کی بات س رے تھے، جبکہاس كے كمروالے شرم سے كفتے زمين ميں ولن مونے كي بس جكه جات تقي بحركسي كوبھي بچھ بجھنے كا موقع دیے بغیر اس نے تیز دھار والا مجونا جاتو تكالا اورايني دونول كلائيال كاش ليس ميداس قدر غيرمتوقع اوراجا تك مواكهزين سميت باني سب كوسانب سوتكي في موش تو تب آيا جب وه الو كمرا كرزين بوس بولئ-

''انا!'' چی کی چی بردی بےساختہ می اسب ہے سلے زین کے دماغ نے کام کرنا شروع کیاء سب مجھ چھوڑ کر دوانا کی سمت لیکا اسے بانہوں میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالاء جا چو اور شائل بھی

شائل تم بچی اور ای کوساتھ لے کرآؤ، باقی سب کو معذرت کرے کھر بھیجو۔" گاڑی ربورس کرتے ہوئے اس نے تیزی سے ہداہت دی اور گاڑی ہاسپول کے راستے پر ڈال کرفل اسپیڈ پر چھوڑ دی، شائل چی کی سیت لیکا جو صدے سے بے حال ساکت بیٹھی تھیں اور پھر تانی ای سے لیٹ کر مجوث مجدوث کررووس

اسے بہوشی میں کئی مھنے گزر کے تھے چی تھے کے تریب بیٹی مختلف سورتوں کا ورد کر ر ہی تھیں ، تائی امی بھی موجود تھیں ، جاچوکسی گہری سوچ میں مستفرق کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھے تھے، زین باہر لائی میں تھا شائل میڈیکل اسٹورتک گیا تھا،عناب کو ہوش میں آتے و مکھ کر

شخصيت مسمارتهيل كرسكنا تفاءعناب كوايي عزت وقارى برواه نبيل تحى ببرحال زين كوهى للزاايك لحہ ضائع کے بغیر اس کے آنسو، اس کے سسكيان، احتجاج اور جذبات كونظر انداز كرتا وه عناب کوچھوڑ کر جاچکا تھا۔

جب تك وه لان مين كالماسيح تك ينجا علینہ اور اس کی قیملی آ چکی تھی، مردو کیے گئے تمام عزيز وا قارب بھي آ يكے تھے، ان كى طرف يے ديتے محتے النگے ميں علينہ خوب دمك ربى محى، اسے دیکھ کر قدر تی طور پراس کے شدیداشتعال ر جیسے اوس بڑ گئی، رشتہ دار الرکیوں میں محری علینہ کی سمت خود بخو دہی اس کے قدم بڑھے گئے۔ "انا كدهرب بيائي" تمام حاضرين محفل كى نظریں ان دونوں بر مرکوز تھیں جن کے لئے اس تقريب كاانعقاد كياحميا تفاوه الكوفهيان تفاسهاس تقریب کو انجام دینے والے تھے، جب نفیسہ خالون نے استفسار کیا۔

''وہ تو صبح ہے اسے کمرے میں بند ہے بھابھی، میں نے پوچھا بھی مگر آپ کوتو پہند ہے کہ مس قدرمودی ہے چھیس بتایا،اس کی ضداور ہد دهرمی سے میں سخت عاجز ہوتی۔"

"ووسباتو تھيك ہے ليكن اب تواسے لے كرآؤ،ايك ہي تو بيٹي ہے ہمارے کھر کی وہ بھی نہ موتو اجهامبيل لكتار "وه الجهي انا كا تذكره كري رہی تھیں کہستے ہوئے چہرے اور بھرے بالوں سميت ، كل شام يحسلوث زده كيرول من وه برآ مدہوئی، مارے بی ور ہانت کے بیجی کا براحال تفا،اس سے میلے کہ چی اس تک پھے کراس ک بہنج چی می ،اسے دیکھ کرزین ہے ساختہ کھراہوا، جس بات كا دُر تها وي موا يقيناً وه كوتي بروا كي

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

خواہش پوری ہونے کے لئے ہیں ہولی۔ 'بیٹا اور بھائی صاحب نے مجھ سے کچھ نہیں کہا میں تو اینے طور پر کوشش کر رہی ہوں۔'' 'تو چھوڑ دیں پیکوشش، دہ ایک چودہ سال کی ضدی محمندی اور بدسلقه لاکی ہے ساری زندگی اس کی حماقتوں پر کڑھتا رہوں یا اس کے بجینے سے تکلنے کا انظار کرتا رہوں، وہ دنیا کی أخزى لزكى موتى تب بهي ميرا ابتخاب ية تغمرتي میں اسے ایک لمحہ برداشت نہیں کرسکتا جے کھانے ينے سے لے كر يمنے اور صنے تك كا سلقہ اس ودهانى سے كرامور خانددارى تك برميدان میں زیرو ہے بوری زندگی تھن پر بادی ہے ای می ا بك سوير اور ميخور شريك سفر كي خوا مش ركه تا مول، جو کھر بنانا جانتی ہو جے دیکھ کر مجھے زندگی خوبصورت کے بیرادل سکون سے بھرجائے تا کہ جسے دیکھ کرمیں کو تلے کی بھٹی میں جلنے لکوں اور بیا میرامعاشرتی حق ہے جے جھے سے کوئی مہیں چھن سكتا\_"اس نے دولوك الكاركر ديا،اس كاحرف حرف درست تھا تائی ای بھلا کیے اختلاف ومیں کسی اور کے لئے اپنی زندگی بر با دہیں كرسكتا- "وهمزيد كويا موا\_ ''ووکسی اور نہیں زین ہمہارے جاچو کی بیتی ''امی پلیز مجھے رشتوں کی جھینٹ مت چرائے گا۔ 'اس نے با قاعدہ ہاتھ جوڑے اور مزید کھے کے بغیر کمرے سے نکل گیا، ہاسپول سے ڈسچارج ہونے کے بعد اس نے رو رو کر

سب کو بتایا کرزین نے اسے مارا اور اپن محبت کا

بھی برملااظہار کر دیا ، جاچواور چی کے سمجھانے پر

اس کارد مل شدید تھا، وہ کسی سے چھے نہ کہتی ، کئی کئی

دن کھائے پینے کو ہاتھ ندلگائی یا خود کو نفصان

"انا! آلکھیں کھولو بیٹا۔" تائی امی نے ''زین سن زین بھائی۔'' وہ رضی آواز میں اس کے نام کاور د کررہی تھی۔ ازین باہر ہے انا آپ کو اس سے کیا کہنا ہے۔" چی نے اس کی پیشائی چوم کر پوچھا،جس کی آئیسی ابھی بھی بند تھیں ، وہ نیم بے ہوتی میں ازین بھائی مجھ سے دور مت جائیں۔ "آب علینه سے شادی میت کریں۔" میں آپ کے بغیر مہیں رہ عتی۔'' المن آپ سے بہت بیار کرتی ہوں۔'' " بس مرجاؤں گآپ کے بغیر۔ ورد كرتى دائيس بائين سر بلاتى وهسلسل بروردار ہی تھی، اس کی برورد اہث سب نے بخوبی تی اور ایک دوسرے سے نظریں جراتے منظ

امپاسل' تائی امی کی بات سی کراسے تو کویا پیٹلے امپاسل' تائی امی کی بات سی کراسے تو کویا پیٹلے لگ گئے۔ اگ گئے۔ اگ گئے۔ اگ کی نے اناکی حالت دیکھی ہے زین ،مر

جائے گی وہ۔'' ''مر جائے، بھاڑ میں جائے۔'' وہ بے کیک انداز میں بولا۔

''اور اگر چاچو، چی نے آپ کوسفیر بنا کر بھیجا ہے تو انہیں بنا دیں کہ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جس کے ایس کے میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جس بران کی لاڈلی کا دل آگیا ہے اور اس کی خواہش پوری کرنا لازمی ہے، میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں جس کی اپنی مرضی ہے اس بار اس سے مجھونہ کرنا پڑے گا اسے سکھنا ہوگا کہ ہر

مَّنَّا (60) دسمبر 2016

بیٹا، ان کے رویتے میں تضاد خود بخود آ کیا انہیں اس طویل جدائی کی ذمہ دارعناب دکھائی دین می، ان کابس نه چلا اے کہیں غائب كرك اين بين كوكمرك أيس-"جب اس زہر کی برایا کی شادی ہو جائے کی تو میں بھی واپس آ جاؤں گا۔ " تائی ای کے واپس بلانے پروہ چر کر کہنا ،تو وہ بری طرح جھنجعلا جاتیں ان کی ملیتی مامتا مزید بے سکون ہو جاتی۔ وہ شائل سے ایک سوال سمجھ رہی تھی جب تاتی ای نے اچا تک رجشر اس کی کود سے جھیٹا، وہ دونوں تن دق رہ گئے۔ 'نیر پڑھائی کے بہانے کیا پٹیاں پڑھارہی ہومیرے سٹے کو، ایک کوتو سات سمندر دور جھے ہے بھیج دیا کہ اس کی شکل دیکھنے کو بھی ترس می ہوں، اب دوسرے کو بھی جھے سے چھینے کا ارادہ دىمىس..... مىن توسوال...... ' وەم كلاتى \_ چوده برس کی عمر میں ہی دکھا چی ہو۔"

" سب جھتی ہوں میں،اینے جو ہراتو تم مجھے ''امی پلیز۔' شائل نے انہیں رو کنا جاہا۔ "بولو، کرواس کی حمایت، یمی تو وه جامتی

د حکیسی با تنی*س کر ر*ہی ہیں امی ، انا الیی جہیں

ابتم سمجماؤ کے مجھے، دفع ہوجاؤیہاں ہے اور آئندہ مجھے اس لڑکی کے آس باس مجی وكهانى مت دينا- "ان كانشانداب شأكل تها، تانى امی کے چلے کئے جملوں کی تو اسے اب عادت ہو چى كى البيتە كرب دا ذيت كا احياس ہر بارنيا تھا، اس میں بچینا تھا وہ کھلنڈری تھی مگر اسے سوہر بنانے اور زندگی کے قریب لانے کا خوب انتظام

پہنچانی، بینی کی خواہش اور اس کے حصول کے لئے ایسے طریقے پر جاچواور بچی بے حد شرمسار تهے، بمشكل انا كوسنجا كتے ليكن تاكى امى اورزين سے کوئی سوال نہ کیا، تائی ای نے اسے طور بر زین کومنانے کی کوشش کی مگر اس کا انگار اقرار میں نہیں بدلا، علینہ نے منگنی ختم کر دی، نتیجتًا وہ سی ہے بھی ملے بغیر شکا گوروانہ ہو گیا، جہاں عید کے فور ابعداس کی جواکننگ می۔

اے دیکھتے ہی تائی امی کا موڈ آف ہو چکا تها، برتنول کواشا کر بلاوجه ہی ادھرادھر پینخے لکیں، بیان کی بےزاری کا اظہارتھا۔ الى الى الى الى الى الى الى الى الى الله

"رہے دو بی بی، جتنی کھر کمرستن تم ہو میں خوب جانتی ہوں۔" زہر خند کہے میں کہتیں كام مين مشغول ہولىتيں

'' چھہیں ہوگا تائی ای میں آپ کا نیا ڈنر سیٹ جہیں تو ژوں کی ۔''ان کی بات کامفہوم مجھ کر وه آنسویتی بولی۔

''توڑنے میں تو تمہارا کوئی ٹانی نہیں عناب، وہ جاہے گھر ہو یا کوئی چیز اور اب ضدیں باندهنا حجور دو، يهال تنهاري مال لا و و كيم عنى ہے سرال والے چوتی سے پو کر نکال دیں مے " تاتی امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی زبان کی تکوار سے اسے کاٹ دینیں ، اس کا ضبط چھک گیاوہ منہ پر ہاتھ رکھتی بھاگ گئی۔

زین کو گئے جارسال ہو گئے وہ جاتے سے سے مل کر مجھی تہیں گیا ، بھی محصار فون کر لیتا ، تائی امی کی آ تھیں اسے دیکھنے کوٹرس کئیں ان کے دل میں ملال نہ جاتا ان کا بیٹا کھر سے دور تحض عناب سے فرار حاصل کرنے بردیس طا

61**) دسمبر 2016** 

کیا تھا قدرت نے وہ لمحہ بہلمہ درد مہتی را کھ بنتی جا رہی تھی۔

''اب جورشتہ آیا ہے اس کے لئے ہاں کر دوعناب،تم جاؤگ تو میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھ پاؤں گی،اس کی واپسی تمہاری رفضتی سے مشروط ہے۔'' شائل کے جانے کے بعد وہ اس مرعا پر آئیں، تو مارے استعجاب و جیرت سے اس کی زبان گنگ رہ گئی۔

'' میں ابھی شادی کے بارے میں کیے سوچ سکتی ہوں۔' وہ بدنت تمام ہولی۔ '' کیوں چودہ برس کی عمر میں محبت کر سکتی ہو تو اب شادی کیوں نہیں۔' تائی امی نے اس کی محبت کوائل کے لئے طعنہ بنا دیا، انہوں نے جیسے انگی رکھ کراس کا زخم دبایا، وہ درد سے زرد پڑگئی، اس کے بغور تائی امی کو دیکھا وہ اس وقت ایک ماں عورت تھیں نا اس کی تائی امی، وہ محض ایک ماں محبس جن کا دل ہیئے ہے جدائی پر بے قرار تھا، جو تھیں جن کا دل ہیئے ہے جدائی پر بے قرار تھا، جو تھیں جن کا دل ہیئے ہے جدائی پر بے قرار تھا، جو تھیں جن کا دل ہیئے ہے جدائی پر بے قرار تھا، جو

ہردشتے سے بے نیاز دیکھائی دین تھی۔
"آپ بے فکر رہیں تائی امی، آپ جیسا جائی ہیں ہیں دیسا ہی ہوگا، امی کی فکر مت کریں انہیں میں منالوں گی۔" گلے میں انگلتے کرب و اذبیت کے پھند ہے میں جکڑتی وہ بمشکل ہولی اور وہاں سے تیزی سے نکل گئی، رکنے کا کوئی جوازی دہ تھا۔

آتھوں سے بہتے آنسوصاف کرکے وہ محبت سے بولا۔

"تومیرے سامنے ہے زین میرابر دکھ منے گیا۔" فرط جذبات سے وہ بخت آبدیدہ تھیں۔ "شائل کی واپسی کب تک ممکن ہے، اسے اتن دور کیوں بھیج دیا امی، لاہور میں بھلا کم یونیورسٹیاں ہیں۔"

تائی ای نے زبردی اس کا ایڈمیشن اسلام آباد اسلامک انٹریشنل بو نیورٹی میں کروا دیا، ارادہ تھن اسے عناب سے دورر کھنا تھا گرانجانے میں وہ اپنے دوسرے بیٹے کو بھی خود سے دور کر چی تھیں۔

''بس اس کاشوق تھااور دالسی تو اب عید پر ہی ہوگی ویسے بھی رمضان کی آ مرآ مدہے۔''آ نسو پوچھتی دہ نظریں چرا گئیں۔

''تم آرام کروزین بیٹے اتنے لیے سفر سے آئے ہوتھک گئے ہو گئے۔'' چی نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ چھیرا تو وہ بھی واقعی بے پناہ تھکاوٹ محسوں کرتے ہوئے اٹھا گیا۔

وہ صبح جار ہے اوٹا تھا اور پور ہے گھر میں عجیب کی رون لگ تئی، اس طرح اچا تک آ کراس نے جیسی رون لگ تئی، اس طرح اچا تک آ کراس نے جیسی مہرت و شاد مانی چھلک رہی تھی، تائی اس کا چہرہ چوم رہی تھیں، اسے چھوکر جیسے اس کی جورگی کا یقین کر رہی تھیں، اسے چھوکر جیسے اس کی مطمئن لگ رہی تھیں، اسے چھوکر جیسے اس کی مطمئن لگ رہے تھے، صبح آ تھ ہے کے قریب وہ مطمئن لگ رہے تھے، صبح آ تھ ہے کے قریب وہ آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں گیا تو محفل مراس سے موبی ، صدشکر کہ اس نے عناب کے ارام کی غرض سے اپنے کمرے میں گیا تو محفل برخاست ہوئی، صدشکر کہ اس نے عناب کے بارے میں نہیں پوچھا، پوچھتا تو بھلا چچی کیا بردے میں نہیں پوچھا، پوچھتا تو بھلا چچی کیا بردے میں نہیں ہوئی کیا بردا سے بیارے میں نہیں ہوجھا، پوچھتا تو بھلا پھی کیا بردا ہے۔

منا (62) دسمبر 2016

نه محلی، د و تو عناب زهرانهی، اس کی انگوری آیکھوں نے معمد حل کر دیا ، اس عناب اور چھ سال جل کی عناب میں زمین آسان کا فرق تھا، بس چند کھے و و معلی اور پھر منجل کر نیزی ہے چن ہے نظامی، ليكن اس كى غزالى آئىموں ميں چيلتى تمى كى ككيريں زین سے حصب نہ عیس، زین کی جرت کا کوئی انت نہ تھا، امریکہ کے ماڈرن شہر شکا کو میں وہ حسن و جمال کے کھلے ڈھلے مناظر دیکیے چکا تھا،مگر اس قدر بحربور، معصوم اور جاذب حسن اس کی حرت کا کوئی انت نه تھا، جرت بدندھی کهوه خوبصورت می جرت تو اس بات بر می که وه عناب زہراتھی، وہ الی نزاکت اور قیامتوں کی مال جي موسلتي ہے وه سوچ بھي مبيس سكتا تھا۔

"امی آپ نے جھے عناب کے بارے میں نہیں بتایا۔ 'رات کووہ تاتی امی سے پوچھرہا تھا جواباً انہوں نے اسے یوں موراجیے کہربی ہول تہارے اس سے بڑے خوشکوار تعلقات تے جوی مجیں بتانی ،زین بری طرح کر بردایا۔

'' کیا بتائی تمہاری والیسی کے لئے میں نے زبردی اس کی اٹھارہ سال کی چھوٹی سی عمر میں شادی کروا دی اور پھر ڈیڈھ سال بعد ہی وہ کرم جلی تین ماہ کا شاہ میر کود میں اٹھائے ہوگی کی چا در اوڑھ کر ایک بار پھر اس دہلیز کی مختاج ہو

دل میں کہیں بچھتاؤے کا نے اگ آیا تھا، عناب کی جامد اور خاموش زیدگی دیکھتیں تو ان کا ماہ کے بچے کو بہلائی تو تائی امی کومنہ جھانے کو مكدن المحى تو خوداس كے سنے كھيلنے كے دن تے اور وہ تمام زندگی جیسے جی چی تھی، بیٹے ک

دو یجے تک سو کرزین اٹھا تو خود کو قدرے فريش اور برسكون محسوس كرر ما تها، اسيخ كمركى طمانیت اورسکون ومحبت کواس نے چھسال بے مدمس کیا، بلاشبراس کے جانے کی وجہ عناب بنی تھی کین کہے قیام کا سبب وہاں کی یے حد مصروفیت اور اس کی تیزی سے ہونی ترقی تھی، آہتہ آہتہ وہاں کمڑی کی سوئیوں پر زندگی كزارتے لوكوں كے ج بره كرعناب سے سرد جنگ خود بخو دختم ہو گئی،متینی رفار سے دھلتے شب وروز میں اس کاخیال بھی محومو گیا،اسے یاد تھا ڈیڑھ سال بل امی نے اسے عناب کی شادی کے بارے میں بتا کراہے آنے کے لئے کہا تھا اب توشايداس كا آئھ ماہ كابيثا بھي تھا۔

\*\*\*

وہ اس کے دل و د ماغ میں کہیں جیس تھی چر بھی وہ اس کوسوچتا ہوانیجے خلا آیا، بھوک سے برا حال تھا اس نے پلین میں بھی چھرمیں کھایا تھا، پیشانی مسلتاوه کچن میں داخل ہوا اورڈ ائننگ چیئر تحسيث كربيرة كيا-

"ای پلیز ناشته بنا دیں۔" دھانی آلچل لہرایا تو اس نے دیکھے بغیر کہا اور پھر بے دھیائی میں گردن موڑ کر دیکھا تو دم بخو درہ گیا، اس لڑکی نے بھی تھک کر آواز کے تعاقب میں نظریں

سرخ وسفید رنگت، سروقد، تیکھے نقوش اور سانچے میں ڈھلاوجود، وہ اپسرا خوبصورتی کی تفسیر تھی، رائل بلیو کمی شفون کے بازک سے ئے سلقے سے گندھی چونی میں وہ

والا ہے۔'' جیٹے فکروں میں محلق و ہ زین کو کس قدر بےگانی ی گی۔

" میں دیکھ لون کی اناءتم فکر مت کرو اور زین کے ساتھے ہی چلی جاؤ جھے بھی اطمینان رہے گا- ' پچی نے فکر مند ہو کر کہا تو محض آ تکھیں دکھا کررہ گئی۔

"ای پلیز محصکی بات کے لئے مجورمت میجیجے گا۔''اس نے دہائی دی تو چی خاموش ہو کئیں جبکہ زین بھی مزید کچھ سے بغیرا پی گاڑی ک سمت بوه همیا۔

اس نے اور شائل نے ایک ساتھ یی کام کیا تقاء اس کے بعد عناب کی تو شادی ہو گئی البت شأتل اسلامك انتريش يونيورش آف اسلام آباد سے ایم بی اے کررہا تھا، ہرویک اینڈیران سے ملخ آتا تھا، وہ ایک مقامی بینک میں جاب کررہی میں مج نوے دو ہے تک کی شفث پروہ جاتی، باقی کا کام اس کی کولیگ الیلی سنجیالتی ، پیجی اس کے ایم ڈی کی اس پر خاص نظر کرم تھی وہ اس سے ہر کا ظیسے تعاون کرتے تھے جس پروہ ان کی شکر کزارتھی، چاچواور پچی تو اس کے جاب کرنے کے حق میں نہ تھے، لیکن وہ کسی پر یو جھ مہیں بنا عامتی تھی لہذا جا چو کواس کی مانے ہی بنی ، انہوں نے اپنے ذرائع استعال کرے اسے بینک میں سیٹ دلوا دی، عناب اچھا خاصا پڑھ چکی تھی اور اب نوکری کی شکل میں ایمی خدمات سرانجام دے ربی تھی بیخو بی زین کے علم میں آئی تو وہ خیران ہوئے بغیر ندرہ سکا، وہ جب سے آیا تھا،عنایب کم ذات اس کے لئے مسلسل جرت کا موقع بی تھی۔

ای شاہ میر کہاں ہے؟" اسکارف کھول كراس نے سائيڈ ير ركھا اور چى سے يو چھا،

ڈیردھ سال قبل اس کی شادی اشعر سے ہو سنکی، کچی کے سمجھانے کے باوجوداس نے شادی یر زور دیا کیونکہ تائی ای سے وعدہ کر چکی تھی، اشعرایک خوش شکل، شوخ اور زنده دل نوجوان تھا، اس کے سنگ انا جیسے برعم بھولنے لی، تالی امی کے طعنے ، زین کی جدائی مرخوشیاں اس کے دامن میں زیادہ دن پناہ کزین نہ ہوسکیں، اشعر کو لینسر جیسے موذی مرض نے نکل لیا اور وہ ہوگی کی چا در اوڑھ کرایک بار پھرسلیم ہاؤس آگئی، مراس بإراس كى كود ميس تين ماه كانتها سا وجود تقااس كا بینا، اس کاشاہ میر، اس کی کل کا ننات، اس کے جينے كى وجه ورنداتو زندكى ميں كھوند بيا تھا۔

عناب کی وران زندگی انبیل کھ بہلحہ

''احیما ای میں تکلتی ہوں۔'' رسٹ واچ باندھے ہوئے اس نے چی سے اجازت مائلی جو کیمن لان کے سوٹ میں ملبوس جمکتی دھوپ لگ ربی تھی، چی نے بے ساختہ آیت الکری پڑھ کر

پھوٹگی۔ ''خدا خمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے میری جان۔''

اس وفت زین بھی آفس کے لئے نکل رہا تھاایک ہی گھر میں رہنے کے باوجودوہ کئی کئی دن اس کے سامنے نہ آئی اور اس کی تکامیں نجانے كيول بس عناب كوبى تلاشتير\_

"أكرتم جابوتو مي حمهين دراپ كر ديتا ہوں ۔ "ایک بھر پورنگاہ اس پر ڈال کرزین نے

آفری و برخمینکس میں چلی جاؤں گی۔"اس نے تخق سے پیش کش رد کی۔ سے پیش کش رد کی۔ د'امی شاہ میر کو د مکھ کیجئے گا وہ بس اٹھنے ہی

رمضان المبارك كاببهلاعشروحتم مونے كے قريب تقاء آج الوارتيا جا چوبھي كمرير تھ اور شائل کی آمر بھی متوقع تھی ویسے وہ گزشتہ ہفتے ہی زین ہے مل کر گیا تھا۔

وہ روزہ افطار ہونے کے بعد تیبل مرکھانا چن رہی تھی، جب وائث کلف شیدہ شلوار سوٹ میں ملبوس زین عباس کف موڑتا کچن میں داخل

''گڈ ایوننگ مائی جائلٹ'' شاہ میراس کے بإس سليب بربيها جوس في كم اوركرا زياده رباتها، اے ویکھتے ہی قلقاریاں مارنے لگا اور ایک ا چک کراس کی ست آنے لگا، اس کے کپڑے میکو جوں سے تھڑے تھے اس کے باوجود زین نےآگے بڑھ کراسے اٹھالیا۔

"الك كلاس ياني ملے كا-" شاه ميركو ا تھائے وہ اس کے پاس آیا جوادون سے کہاب تكال كروش ميسيت كردى مى-' 'نظر تہیں آ رہا ہزی ہوں میں اور شاہی کو

كيون الماياب آب في والمحول من تي-"بيدمنيرز، برا مول تم سے اليے بات كرتے ہيں۔"مسكراہث دبائے وہ سجيدي سے بولاتواس کی تو تع کے مطابق وہ خاکف ہوگی اور ائی خفت چھیانے کوفریج سے بوتل نکال کر یانی گلاس میں اغریدے کی، گلاس آگے بوھ کرزین نے خود اٹھالیا، اس کے پینے سے قبل ہی شاہ میر نے مانی .... مانی (یانی) کی رث لگا لی جواب ٹوٹے کیموٹے لفظ ہو گئے لگا تھا، زین نے اسے لوں تک جاتا گلاس اتار کرشاہ میر تے منہ سے لگا

جواس نے دو گھونٹ کی کر پیچھے کر دیا، پھر وہی گلاس خود یہنے لگا۔

لبذا آج اسے نایا کروہ حیران ہوتی۔ ''وہ توزین کے ساتھ بارک گیا ہے۔'' ''ان کوکس نے حق دیا میرے بیٹے کو کہیں لے جانے کا،آپ نے منع کیوں مہیں گیا۔" وہ شديد ستعل موئي۔

لاؤع میں سب سے پہلے اسے شاہ میر ہی ماتا تھا

"انا وہ زین سے مانوس ہو گیا ہے وہ تو روزاندہی اے اینے ساتھ کہیں نہیں نے جاتا

"اور آب نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں

''ان کی ممپنی کی نئی برانچ یہاں یا کستان میں کھل رہی ہے تمام کام ممل ہے وہ آج کل فری ہای گئے شاہ میر کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ مچی نے اسے شانت کرنا جاہا۔

اسی اشاء میں زین اندر داخل موا اس نے شاہ میر کواٹھایا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں کینڈین، جا کلیٹ، لیز اور نجائے کیا الم علم سے بھرا شاپر اٹھائے ہوئے تھا۔

" آئنده میرے سے سے دوررہے گا،اس کی عادتیں بگاڑنے کی قطعاً ضرورت مہیں نہ ہی میرے بیٹے کی بیمی برترس کھانے کی ضرورت ہے،اس کے لئے اس کی ماں بی کافی ہے۔ اس نے چیل کی طرح شاہ میر کو جھیٹ لیا، وہ ممل ٹابت قدمی سے اس کو کھری کھری سنارہی تھی یا شایدخود کومضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کررہی تھی مران آنسوؤں کا کیا کرتی جولہج مضبوط ہونے کے باوجود گالوں پر پھسل کراہے کمزور ٹابت کم گئے، ہاں وہ کمزور تھی اشعری جدائی اور بیوگی کے لیبل نے یا شاید غموں کی شدت نے اسے کمزور بنا دیا تھا اور اس کے آنسوؤں سے زین کا دل جیسے تفتغ لگا۔

2016 مثنا (5) دسمبر 2016 / CO

کے آئیے بے مدتکایف دے تھے۔ "میں اینے بینے کے لئے چیس بناتی ہوں کھائے گانا شاہ میر۔''اس نے لاڈ کرتے ہوئے این محکن کی برواہ کیے بغیرا سے کود میں اٹھائے وہ حسب عادت اسے سلیب پر بیٹھا کروہ خود " تم كيول آتے ہى كام ميں لگ كئى، ہو میں بنا دیتی ہوں تم فریش ہو کر آرام کرو۔ " چی ''شاه میرکو دیکھ کرساری تھکاوٹ اتر جاتی ے اور ایے بیٹے کا کام کرنے مجھے بہت سکون اورخوشی ملتی ہے ای ۔ "اس نے سادی سے کہا۔ "متم كيول دردازے ميں كمرے موزين آؤ اندر آؤ۔" کب سے دروازے سے فیک لگائے کھڑے زین کی سمت چی کا دھیان گیا تو "سوچ رہا ہوں ماں بی کے پیار میں "لیسی باتیں کرتے ہو، تہاری آم مداخلت تعورى ہے۔ " بچى نے پار سے اس كى "انا فارغ ہوکر کچن کے سامان کی لسٹ بنا دوزین کو، پھریہ مارکیٹ سے لے آئے گا۔" ''جی میں بنا دول گی؟'' اس نے کپہلی ہار "برلیں۔" تھوڑی در بعد اس نے ایک چیٹ زین کو تھائی جوشاہ میر کو چیس کھلانے میں

مچن کی سمت بردھ گئی۔ کام میں مصروف ہوگئے۔ نے مداخلت کی۔ مداخلت کروں یا نہ کروں۔'' بييثاني جوى جواب چير سنجال چاتھا۔ اختلاف مہیں کیا۔ مفروف تفا۔ "اس میں رس ملائی کا سامان بھی ایڈ کردو، آج تنہارے ہاتھ کی رس ملائی کھانے کود آل کررہا ہے۔''ووجش اس کونٹک کرنے کو بولا۔

" بيركول رہنے دول -" كلاس فتم كركے اس نے میل پر رکھا۔ ''بيشاه مير كاحچوڙ اموا تھا۔'' " أكرتم اس كالحجوز الي على بوتو ميس كيول میری بات اور ہے میں تو اس کی ماں

الو میرا مجی اس سے مجھ ایبا ہی رشتہ ہے۔" کہنے کے ساتھ ہی اس نے شاہ میر کی پیشانی چوم لی، جبکه انا پہلوبدل کررہ گئی۔ "لانتیں اے جھے دیں بہآپ کے کیڑے "-182-3/-12

"ہوں تھیک ہے۔" اس نے عناب کی بات سے اتفاق کیا وہ اس کے قریب آئی بوھ کر شاہ میر کو تھاما، اس کے بازوزین کے سینے سے مس ہوئے، ایسے عناب کا مس اچھا لگا، اسے عناب کی موجود کی اچھی لگ رہی تھی،اے پوری کی بوری عناب اچھی لگ رہی تھی۔

''مما.....مما۔'' اسے بینک سے لوٹتے ہی لاؤیج میں شاہ میر ملاجواب بھا گئے دوڑنے کے ساتھ بولنے بھی لگا تھا۔

"مماکی جان کیے ہو؟"اس نے فوراً اسے اٹھایا اور چٹا حیث چوم ڈ الا ، سپر حیوں سے اتر تے زین نے بیمنظر بخوتی دیکھا چھن ہیں برس کی عمر میں زندگی کے تمام رنگ دیکھے چکی تھی، پیچ بات تو ر می کد ذمه دار یول کا بوجه الفائے گر گراستی سنجالتی بالکل احجمی نہیں لگ رہی تھی ،ایسے تو وہی حماقتیں کرتی ضدی سی عناب یاد آ رہی تھی اس کی جلد شادی کی دجہ بھی تو زین عباس بی تھا ادراک

اور باہر بھا گا،عناب بھی اس کے پیچیے د اوانہ وار دوری ان کی منزل قریبی ہاسپول تھی۔

ڈاکٹرینے بروفت ڈرینک کر کے شاہ میر کو خواب آور آ مجكشن دے كرسلا ديا، زخم كافي مجراتها اورآ تھ گھنٹے انڈر آبزرونیس رکھنے کو کہا،عناب کا رورو کر برا حال تھا، بیڈیر ہوش وخرد سے برگانے اینے نتھے سے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ کراس کا دل كث كث جار ما تفا آنسو تنے كه تقمنے كانام بى نہ لےرہے تھے، کوئی آ دھ کھنٹے سے زین گیا تھا۔ ''کیا کہا ڈاکٹر نے؟''اے دیکھتے ہی وہ بے قراری ہے اس کی سمت کی کی ، زین نے بغور اس كاستاچره سرخ ومتورم آنسودَ سي ڈوبي آتکھیں دیکھیں اور اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ ترک کر دیا، ایک نظر پرسکون سوئے شاہ میر کو دیکھااور پھرصونے پر بیٹھ گیا، ڈاکٹر نے کوئی حتمی جواب مبيل ديا تقا بظاهر شاه مير تحيك تفا مكر اس بات كا فيصله كها ندروني كوني دماغي چوث توتهيس، سی اسلین کے بعد ہونا تھا، چنانجداکر دور بورث تھیک آ جاتی تو پریشانی کی بات نہ تھی، مروہ بیہ بات عناب کو کیسے بتاتا جو پہلے ہی مصائب سے مھی ہوئی تھی۔

"وہ تھیک ہے عناب، بس ایک ٹمیٹ كروانا ہے ایں كے بعد ہم كھر چلے جاتيں ہے۔" اس نے اسے سلی دی۔

" آپ سے کہہ رہے ہیں۔" وہ مشکوک

" الله الكل جا ہے تو ڈاكٹرزے يو جولو۔" الرشاه میر کو پیدر است کر شاه میر کو پیدر است کر شاه میر کو پیدر است کر سکتی مول مگر شاہی کی میں سب کچھ برداشت کر سکتی مول مگر شاہی کی جدائی نہیں۔ "اس کے کندھے پرسر تکائے، وہ بے بی سی بلک رہی تھی، زین نے اس کی کمرے

'' زہرکھلا دوں۔''وہ تپ کر بڑبڑائی۔ د د تبین زهرتبین - "اس کی برد برد امیث س کر وہ مزے سے بولا، تو عناب جی بھر کر مجل ہوتی برتن سیٹ کرنے گئی ، وہ بخور اسے دیکھ رہا تھا اور وہ خواہ مخواہ کنفیوز ہونے لگی۔

" پلیز اب آپ جاتیں اور یوں میرے آس بای مت رہا کریں۔ " وہ کئی دنوں سے د مکھے رہی تھی زین جب سے آیا تھا اس کا روب بہت عجیب ساتھانجانے وہ اس سے ہمدردی دکھا ربا تقایا کچھ اور بیرحال جو بھی تھا وہ اس کی

موجود کی سے خا کف تھی۔

" یاد کرو مجھی تمہاری خواہش تھی کہ میں تہارے آپ پاس رہوں۔'' نجانے وہ مذاق کر رہا تھا یا سجیدگی سے طنز چھاڑ رہا تھا، وہ مجھ مہیں پائی، مرانا کے دل براس کے جملے خنر کی طرح پوست ہو گئے، وہ جہاں کی تہاں تھم گئی، لب جھینج كراس نے درد سے تكلنے والى سكى دبائى ، زين اس کے آنسود کی کریے بیٹان ہوا تھا۔

وہ تو این برلتے احوال سے اسے آشنا كرنے كے لئے تمہيد باندھ ديا تھااس سے بل ك وہ مزید کھے کہنا دھڑام سے کھ کرنے کی آواز آئی اور پھر کھے کے ہزارویں تھے میں شاہ میرکی چیوں سے بوراسلیم ہاؤس دہل گیا۔

"شاومير!" أنا جيخة موئة تير كي طرح اس کی ست کی جوسلیب سے گر چکا تھا اورسلیب تقریباً تین فٹ او کی تھی، اس کے سر سے بہتا خون د مکھ کر اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے، زین کے بھی اعصاب جبنجمنا التھے، چی اور تائی امی بھی شاہ میر کاروناس کرآ چکی تھیں شاہی کے سرے تیزی سے بہتا خون دیکھ کرحواس باختہ رہ کئیں، سب سے پہلے زین کے دماغ نے کام کرنا شروع کیااس نے تیزی سے شاہ میر کواٹھایا

"بیمرابیاہے" جبکہ دروازے پر کھڑی شاہ میر کو بلائی عناب النے قدموں واپس مڑگئی اورآج بھی کچھالیا ہی ہواتھا۔ ""آپ نے ڈاکٹر کی غلط نہی دور کیوں نہیں کی۔"اس نے گاڑی واپسی کے راستے پر ڈالی تو عناب نے استفسار کیا۔

''کون ی غلطهٔی؟''وه معصوم بنا۔ ''یمی کہ میں آپ کی .....''وہ بات کمل نہ کر پائی۔ ''تی مریک کی '' اس میں کا اس اور کا

بات کوطول دی، انا کو تک کرنے میں مزہ آرہا مات کوطول دی، انا کو تک کرنے میں مزہ آرہا تھا۔

تفا۔ ''سب پند ہے آپ کو۔' وہ غصے سے ولی۔

"ارے واقعی بھے پہنیس پلیز بنا دونا۔"
" کھے نہیں پلیز بنا دونا۔"
" کھے نہیں۔" فروشے پن سے کہتی وہ کھڑکی تو زین کے لیوں کے کھڑکی تو زین کے لیوں کے کوشوں پر بروی دلکش مسکان ابھر کرمعدوم ہوگئی۔

رمضانکا آخری عشرہ جاری تھا، اسی دوران عناب کے ایم ڈی کارشتہ انا کے لئے آیا وہ آیک کئی عمر کا مخص تھا تین بچوں کا باپ تھا بیوی طلاق کے کر نیچے چھوڑ کر جا چھی تھی ، انا نے ساتو ہتھے سے اکھڑ گئی البتہ چی نے سوچنے کے لئے وقت ما تگ لیا۔

زین نے اعتراض کیا تو چی جیسے بھٹ برس، ان برعناب کے احتجاج اور انکار کا کوئی اثر مہیں ہور ماتھا۔

کے گرد ہاز وحمائل کرکے اسے خود سے لیٹالیا جیسے وہ کوئی حجوثی بچی ہو اور مضبوطی سے اسے اپ حصار میں قید کرلیا۔

''خدا پر بھروسہ رکھوعناب، مال کی دعا تو عرش سے مکرا جاتی ہے اپنے بیٹے کی صحت و تندر سی اس پاک ذات سے مانگ لو۔'' روتی سسکتی عناب کے کان میں اس نے سر کوشی کی تو وہ مزید شدتوں سے رونے گئی۔

\*\*\*

''ریلیس اب آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے ان کی ساری ریورٹس بھی نارٹل ہیں۔'' ڈاکٹر نے کوئی دسویں بارعنا ب کوسلی دی، جس کی پریشانی کی شدت اس کے چرے اور آنکھوں کی سرخی سے ہو پدارتھی۔

سے ہو پراتھی۔ ''قبینکس ڈاکٹر۔' وہ دل سے مسکرائی۔ ''آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے مسٹرزین اور آپ کی مسز بھی۔'' دوائیوں کی چیٹ اسے مختا تے ہوئے ڈاکٹرنے کہا۔

پیشدے فائل میں زین نے اپنا نام لکھا تھا کھر بھلا پیشدے فائل میں زین نے اپنا نام لکھا تھا کھر بھلا ڈاکٹر کوغلط نہی کیوں نہ ہوتی جبکہ ڈاکٹر کا جملہ ن کرعناب کے مسکراتے لب سکڑ گئے اس نے زین کی سمت دیکھا کہ شاید وہ وضاحت پیش کرے، مگروہ تو آنکھوں میں شرارت مجر کراسے ہی دیکھر ہاتھا۔

"اب تومسرا دویار، جارا لا ڈلا اب بالکل نھیک ہے۔ "شاہ میرکوا حتیاط سے اٹھاتے ہوئے اس نے کہا تو جارا کے لفظ ہر وہ ٹھٹک کررک گئ، ایک بار اس کا ایک دوست گھر ملنے آیا تھاجب شاہ میر کھیلتے ہوئے ڈراکننگ روم میں چلا گیا، تب اس کے دوست نے پوچھا تھا کہ بیر پچکس کا سے اس نے پڑے دوست نے کے چھا تھا کہ بیر پچکس کا

منتا (🕬 دسمبر 2016

سفيد موتيول سيتجي خوابناك آنكھوں يرتھا،اس کی نظریں اس کے پرکشش ومعصوم چرے پر

" آپ يہال كيول آئے ہيں۔" اسے مسلسل محورتا یا کراس نے ذراسخت لیج میں کہا دویشہ تلاش کرئے خود پر پھیلایا۔

''مت رووُ عناب '' وه قریب آیا اور انگلی كے بوروں سے اس كے آنسو بو تھے، وہ بے ساخته پیچیے ہوئی ، مراس کی پیش رفت جاری تھی ، وہ آگے بوھا شانوں سے تھام کر قریب آیا، پھر اور قریب، اتنا کہ اس کی گرم گرم سائسیں عناب - Jy - 12 - Fly

و میں تمہارے آنسومہیں دیکھ سکتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ " کہتے ہوئے اس نے ایے لب اس کی آنگھوں پر رکھنے جاہے عناب کا دل محمرانی میں ڈوپ کر انجراء زین کا مقصد سمجھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئ، زین کا بدلا روبداور نگاہ والتفات سب سمجھ آنے لگا، پوری طاقت سے اس نے اسے پرے دھکیلا۔

"کیا جاہتے ہیں آپ، میرا استعال، اس لئے اتنے دنوں سے مجھ پر، سب سمجھ آ رہا ہے مجھ، اپنے ہی کھر میں نقب لگاتے ہوئے شرم آنی جا ہے آپ کو، بیوہ ہوئی ہوں لیکن ہے آسر انہیں، جوآپ مجھ پر نیت خراب کے بیٹھے ہیں۔' وہ آیے سے باہر ہورہی تھی عم و غصے سے یا کل ہو ربی تھی اور اس کے اس قد تھٹیا الزام برزین کا د ماغ محوم گیا، و واتواس جذبے سے مغلوب ہو گیا تھا جو وہ اینے دل میں عناب کے لئے محسوس كرف لكا تقاء ابهى اس يرخود جمى واضح نهيس موا تھا کہ وہ عناب زہرا ہے مخبت کرنے لگاہے، اس کے بیوہ ہونے کے باوجوداس کی گود میں ایک بچہ ہونے کے باوجود، بال محبت جس کے لئے وہ

اب اس کے لئے ایسے ہی رہتے آئیں گے اس کی بیس سال کی چھوٹی عمر کوئی جیس دیکھتے گا، کون كنواره لركا اس شادى كرے كا بولو-" بچى نے روتے ہوئے سفاک سجائی اس کے کانوں میں انٹریلی تووہ ساکت رہ گیا۔

"میں کروں گا عناب ہے شادی۔" اس نے کویا دھا کہ کیا، چی مششدررہ کئیں۔

ایہ جذباتیت کا وقت تہیں ہے زین، تہاری این زندگی ہے، اسے اپنے طریقے سے جیووہ الی نہیں ہے، اس کی گور میں ایک بچہمی ہے۔" کچی نے اسے حقیقت کی تخی سے آشنا کرنا

" مجھے سب پہتے ہے لیکن پریج ہے میں انا کوخود سے دورہیں رکھ سکتا اور میں وعدہ کرتا مول آب مجھے اینے تھلے میں ثابت قدم یا تیں

''اور بھا بھی۔'' "وه مجمى خوش بى بول كى ميرا يقين كريں۔" ان كے ماتھ تھام كروہ فرط جذبات سے بولاتو چی مظکور ہوتیں اس سے لیٹ کر رو ديں۔

**☆☆☆** 

اسے اینے دل کی خواہش بتانے وہ ایس کے کمرے میں آیا تو وہ صوفہ کم بیڈ پرتر چھی لیٹی تھی سنہری اور سیاہ بالوں کی آبشار صوفے مم بیات ہے نیچ بہدرہی تھی اس نے بازوآ تھوں بررکھا تھا، زین پرید بس کرتے احساسات غلبہ یانے لگے اس نے تھبرا کر دروازے پر دستک دی وہ چونک

کرائی۔ ''آ .....آپ .... يہاں۔'' وہ مكلائی، وہ پہلي باراس كے كمرے ميں آيا تھااس كى جرت بجائھی، مگر زین کادھیان اس کی سرخ ومتورم

اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تب اس نے عناب سے کورٹ میرج کر لی اور عناب سے تو اس نے زبردستی و منتخط کئے، ایس سیائی اور جذبوں کی صدافت كافبوت اس سے بہتر بھلا كيے پیش كيا جا سکتا تھا، ولیل اس کا دوست تھا لہذا ہاتی کے معاملات اس نے سنجال کے اور اسے کوئی یریشانی نہیں ہوئی، اگر انا کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھتا تو آج عناب کا نام زین سے نہ جرا ہوتا، ویسے بھی یہاں انا کی مرضی تہیں زین کی محبت کا سوال تھا، ہاں وہ خود غرض بن رہا تھا اس کی موجود کی اس کا ساتھ زین کے لئے خوتی کا باعث تفاتو وہ اپن خوشی کوتر کے دے رہا تھا اے حاصل كرنے كے لئے اس نے سے غلط كافرق مناويا، جیدسال قبل جس اذبت کی شکارعناب زہراہوئی اب اس كاشكارزين عباس بركز تهيس بنيا جابتا تها، وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا اور اینے کے یرائے پچھتاؤا بھی نہ تھا یمی بات عناب کے لئے تکایف دہ بھی، جب وہ کئی تب عناب زیرانهی اور جب لونی تو مسززین عباس بن چی هی، سب چهاس قدر اجا یک اور غیر متوقع طور پر ہوا کہ اناشاکڈریو گئی، چی کی دیرینہ خواہش بوری ہو گئ ان کوخوشی سے ممل رضا مندی ہے پورے شرعی و قانونی حق سے اسے اینایا، تائی امی کوبھی کوئی اعتراض مہیں تھا، شايدخدان أنبيس ايخ كيامون اورزياد يون كفاره اداكرنے كا ايك موقع ديا تھا، وہ جوخودكوا نا کی بربادی کا ذمہ دار جھتی تھیں جیے رب کے حضور سرخرو مو تنس ، شائل کی تو خوشی کا کوئی محمکانه ہی نہ تھا، تین چارروز سے وہ بھی عید کی چھٹیوں میں آ گیا، انا کو بھابھی کہہ کہہ کرخوب چھیٹر تا اور غصے میں بعری انا اس کی بیلن سے خوب یٹائی

تر ین رای این جان تک دینے کی کوشش کی مکرتب وہ اے دھنگار کر چلا گیا ، اس کی محبت کوضد سے مشروط کر کے نارسائی اس کا مقدر بنا گیا، اب جب وہ محبت کے احساس کی منزل طے کرنے لگا تھا تو پھر کوئی اور اسے حصینے کے در یے تھا، جو فيصله وه طويل عرص يعلمبين كريار ما تفاء وه اس كى غمول كے بھيد جراتى آئھوں كو ديكھ كر كمحول میں ہو گیا اس کا جی جاہا تھا اپنی محبت کے ساون میں اس کا ایک ایک عم دھوڈ الے۔

بال دفتت غلط تفا اور طريقه بهي وه بهي اس صورت میں جب ماضی کا حوالہ اختلا فات کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا یکین اس کے جذبات اور نبیت میں کوئی کھوٹ نہ تھی اس لئے اس نے ایک لمحہ سو ہے سمجھے بغیر زور دار تھیٹراس کے چہرے پر جڑ

دیا۔ '' بکواس بند کرواب اگر ایک بھی ہے ہودہ غصر بات کی تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔'' شدید غصے میں اس کا باز و تھامتا وہ حلق کے بل دھاڑا اور تھیٹتا ہواا سے باہر کے کیا۔

''حچور س بخصے'' وہ چین تو اس کی آ واز س كرتائي اور چى بھى چن سے برآمد ہوئيں، وہ سیر حیوں ہے اسے تھیٹتا ہوا لے جار ہا تھا۔ '' کہاں لے جا رہے ہواہے؟'' پچی نے بوجها تو وه ان می کر گیا در حقیقت وه حواسول میں كب دكھائى ديتا تھا اس يرتو جيسے جنون سوارتھا وہ سی کی بھی سے بغیر گلاس ڈور دھلیل کرساتھ میں ات مسيماً اس كى چيخ و يكار اور د مائيول بركان ليينا پي سوچ برهمل كرچكا تھا۔

\*\* آج جاند رات تفي اوركل عيد، اب صبر كا كوئى جواز نه تقا اور انا كوكيے سيدها كرنا تھا وه خوب جانتا تھا، وہ جب اسے انتہائی غصے میں

فتكفة فتكفته روال دوا اردوكي آخري كتا طنزومزاح جرج المعنوق عني مكيال كايراه راست بم سيطان قركما عمر لاهوراكيثمي ى كېلىمنزل چمۇعلى امين ميۋيسن ماركيث 207 سۇڭلرروۋ اردو يا زارلا ہور

ب این این جگه مطمئن تنے ،اگر کلب رہی محی تو عنایب زہرا، جوزین کے نصلے کو تبول نہیں كريارى كمى ،اس في كرشيته يا في روز سيزين سے بات چیت بند کر رکھی تھی وہ اس کےعزائم نہیں جانی تھی، اتنا بڑا قدم اٹھانے کے پیچھے نجانے کیاارادہ کارفر ماتھا، وہ سوچ سوچ کر ہوگئی كيونكه زكاح كے بعدا سے اب تك زين نے ابسے الك باربھی مخاطب كرنے يا صفائی دينے كى كوشش نہیں کی ، و «تو جیسے اسے مکمل طور پر فراموش کیے ہو کے اس کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی ورنہ تو ہر وقت بھنورے کی طرح اس کے آس ياس منڈ لا تا رہتا، کوئی صفائی کوئی تجد بدعہد تہيں، اس کا دل مزید بھر آیا، دو گرم گرم ملین یانی کے قطرے اس کے شفاف رخساروں پر چھیل کرنشان برور کے ، البی سوچوں میں کھری وہ کمرے میں آئی تو وہ شاہ میر کو کرے میں نایا کر وہ حواس باخته ہوگئی، تمام لوگ مونے کے لئے اپنے اپنے کمروں میں جا تھے ہے تھ، زین کوتو اس نے ابھی تک کھر میں دیکھا ہی جیں تھا پھرشاہ میر کہاں "شاہ میر!" اس نے کمرے سے اکل کر اے یکارا۔ زین کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اس نے ایک دفعالی کرنے کے لئے جھا تک کردیکھا تو سامنے بر ٹرپرزین دراز تھااوراس کے سینے پر بیٹا شاه میرموباس استے تھیل رہاتھا۔ دوم بم تبھے ا، بنا کرتو لاتے میری جان نکل

١١٠١٠ - ) دسمبر 2016

ون: 042-37310797, 042-37321690

"نو چرمیری زندگی تماشد کیوں بنائی آپ نے، جب میں آپ کی زندگی میں شامل ہیں ہونا جا ہی تو چرکیوں زیردی کی میرے ساتھ، غصے میں آ کرایک فیصلہ کرلیا اب یقیناً اس پر پچھتا رہے ہوں گے۔ "دل کی دل میں ہی رکھتے رکھتے اس کا دل چوڑے کی طرح د کھنے لگا تو آج اس کے سامنے پیٹ پڑی۔

"سب مجھ پر ہی کیوں این قصلے مسلط كرتے ہيں، سب كوائي ذميه داريال جھانے كا شوق ہے میں کیا جا ہتی ہوں کسی کو اس سے کوئی سروكار نبيل -" وه جيسے تھك كر مار كئي تھي عربيد احتاج کی اس میں ہمت نہ می ، زین اس کی ہر اذیت مجھتا تھا، اس کے ایک ایک آنسو برسوبار ندامت کی تھریاں اس کے ملاے ملائے کرتی تھیں ،مگراب اظہار کاوفت تھا گزشتہ رویوں کے

اس نے عناب کوشانوں سے تھایا ہینن وہ جھنے سے پیچے ہوگئ

" كيول كى جمير سے شادى، جواب جا ہي بحصى مزيدخار برمت مسيئيل مجصى ميراضط مت ازما میں، کیا جا ہے ہیں بس اتنا بتا میں "اس کے آئے ہاتھ جوڑے وہ بلک اسی اور وہیں كاريث يرجيمي چلى كى\_

"میں سہیں جاہتا ہوں اتا۔" اس کے قریب بیٹے کر وہ دھیرے سے بولاء انا کوسب بھول گیا، صرف ایک سر گوشی ساعتوں بیں گردش كررى تھى، انا بيس سالول طير بينى باراس نے

حاكليث لائے ہيں) ''اسے ديسے ہى شاہ مير نے تو تکی زبان سے کہا جس کا ثبوت شاہ میر کے ہونٹوں پر لکی جا کلیٹ تھی۔

"فایا، س نے کہا کہ بیتمہارے بایا ہیں۔" وہ طیش میں آ کر ہولی اور بیجے کے سامنے ایسے رویے یر زیر لب مسکراتے ذین نے قدرے نا قداندانداز مين ديكيط اس كى الزاميه نگامون كا مفهوم مجهروه جزيز موكى\_

'' کیانہیں ہوں میں شاہ میر کا پایا؟'' شاہ میر کو بری احتیاط سےخود پر سے اتار کراس نے تشو ہے اس کا منہ صاف کیا اور فیڈر اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا، شاہ میر فیڈر پینے میں مصروف ہو گیا، اس کی اس قدر توجہ اور جا ہت برعناب مزید نادم ہوگئ، پھراس کی طرف بلیٹ کرزین

نے پوچھا۔ '' آؤشاہ میرچلیں۔''اس کاسوال نظرانداز کرتی وه شاه میرکی ست برقعی اور بازو پھیلائے جبكه شاه مير كروث بدل كرسائية يرجو كميا بجراس جران د ميم كرمنے لگا۔

"واہ میرے شیر، خوش کر دیا یا یا کو۔" اس کی پیشانی چوم کرزین نے خوش کا اظہار کیا۔ "لانتیں اسے دیں مجھے، یہ تنگ کرے گا آپ کو-" شاه مير کو وين سيلتے ديكھ كر وه

"اول ہول بتم مجھ سے جو بھی روبیر کھولیکن ایک باب بینے کے چے تمہاری مداخلت ہر گز برداشت تہیں کروں گا، میں شاہ میر سے محبت اس سے مانوس ہوا ہوں اسے جائے۔ مجھے کسی دلیل کسی صفائی کی ضرورت مہیں

زین کی سیائی صدافت سے، جذبوں سے شرابور یقین جیں کریا رہی تھی، زین نے اس کی آنکھول محبت کو مخلتی آنگھوں میں دیکھا اور پھر مکمل خود يل الحي كرير يردهي-" یقین تہیں آتا نا، لیکن یمی کے ہے، جے سپردگی کے احساس سمیت خودکواس کے حوالے کر دیا ، زین کواس کمیے وہ دھوپ ساون می لڑکی محبت

ميرے دل نے محسوس كيا جس كى كواى ميرے د ماغ نے دی، جس کی جاہت میرے وجود میں

"آپ بہت برے ہیں، آپ نے جھے مارا۔'' مضبوط سائنان کی بانہوں میں بھرتی وہ پیار کا بہلاشکوہ کرنگ\_

ہے جی پیاری تلی۔

''تم باتیں ہی ایس کرتی ہو۔'' ''لعنيٰ آپ آئنده جھي چھوٽي حھوڻي غلطيو<u>ن</u> یر بھے ماریں گے۔''

وجہیں اب بیار ہے سمجما دوں گا۔ "وہ جھلے سے اس کے حصار سے تکلنے والی تھی جب اس نے حصار تنگ کرتے ہوئے شوخی ہے کہا۔

" میں بہت تھک کئی ہوں زین، میں مزید كسى امتحان كے قابل تہيں، ميں آپ كو بتا دينا جا جتی ہوں میں بہت کمزور ہوں بہت زبادہ۔'وہ سکی، زین کو نئے سرے اس کے عم ستانے

"انا كياته بين اب بھي لگ ريا ہے تم كزور ہو۔"زین نے اس کے کردحصار مزید تھے کیا۔ " ومبيس \_ "إس في اقراركيا \_ "اب زندگی میں کوئی امتحان تہیں بس خوشیاں ہیں صرف خوشیاں۔''اس کا چہرہ سامنے لا کرزین نے کہا۔

''شاہ میرسوگیا ہے میں اسے اپنے کمرے میں لے جاتی ہوں میں اسے لے جاؤں۔"اس كى تظرول ميں كھواييا ضرور تھا كه وہ اجازت

''احیما تو میرا دهیان بٹا رہی ہو،لیکن میرا دھیان تو آج صرفتم پر ہے شاہ میر کو بھی لیبیں رے دو اور خور بھی مینیں رک جاؤے وہ شوخی

' بیں بی<sup>نبی</sup>ں کہوں گا کہ سب بھول کر مجھے اینالو، مگرا تناضرور کهوں گاانا که میں اپنی محبت میں مهمیں اس فقدرمصروف کر دوں گا کہ حمہیں کوئی ماضى كا تكليف ده لحد ياد بى تبيس آنے دول گا، بھے اقرار ہے انا، مجھے تمہارے بغیر گزرا ہر کی ادحورا لگتاہے، تمہیں دیکھ کرمیرے اب مسکراتے میں ،تم آس یاس رہوں تو میں آسودہ رہتا ہوں ، جب سے لوٹا ملے والا زین عبایں کہیں کھو گیا ہے اور اب جوزین عباس ہے وہ مہیں دیکھ کر جیتا بحمبارے ساتھ روتا ہے، تم جھے سے مزید بد ممان رمومس برداشت ميس كرسكتا\_"

سچائی کے ساتھ کہتا وہ اس کی مانیوں سے بحرى الكوري أتكفول مين جمائك كربولا، عناب نے آسمیں بند کر لیں اور پھر ہاتھوں کی لکیروں کو د یکھا جن میں پہلی محبت سے دوسری شادی کی داستان رقم تھی،اس تک چینجے کاراستہ قسمت نے بهت تنصن اور تکایف ده بنایا تھا اس کا پور پورزحی ہو چکا تھاوہ تھکن سے چورتھی۔

د و مبین میں وہ انا تہیں ہوں زین، میں يہلے بى شادى كے تجربے سے كزر چى ہوں ميں أيك ينج كى مال مول " وه مجه كما جووه كهنا جاه

رس المجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں ہوتا، فرق برن تا تو تم آج میری زندگی میرے نام سے منسوب نہ ہوتیں۔'' اس کے لیجے میں ائل ارادے اور چٹانوں ی تخی تھی، اس نے چند لیمے

FOR PAKISTAN

" آپ کوبھی۔ "اس نے مختصرا کہا۔ "انا مجھے سے پیار کرتی ہونا میلے کی طرح، بالكل ويها جبيها جيه سال قبل كرتى تمكى-" روشن نگاہوں کے دیتے اظہار کے متمنی تھے۔ '''مبیں۔''وہ جیران رہ گیا اس کے اٹکار برِ، زین نے اس کے چرے پرشرارت تلاش کرتی عابی مروه ممل سنجیدہ تھی، بے چینی اس کے تقش قش میں پھیل گئی۔ " بلکہ اس سے بھی زیادہ۔" اس کے چرے کی برتی رنگت دیکھ کروہ تھلکھلائی اور وہاں سے بھاگ می مکل عبد تھی اور ان کے و لیے کی تقریب بھی جوزین کی خواہش پرمنعقد کیا جارہا تھا،اس کے جواب نے زین کواندر تک شانت کر دیا، وہ سرتا پر سرشاری سے بھیگ گیا، اس نے مسكرات ہوئے بالوں میں ماتھ چلایا اور شاہ میر سے لیٹ کر لیٹ گیا، دور کہیں آسانوں میں و صلتے ہلال عمر نے اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا ماتلی تھی ستاروں نے آمین کہا اور مسكرات ہوئے جاندى روشنى سے تھيلنے لگے۔

شرارت سے جر پور کیج میں بولا۔ ''وه ديکھيں عيد کا جاند، کتنا خوبصورت ہے۔'' اس کی نظر اچا تک بالکونی سے جھا تکتے ملال عيد بربري تو ديكھنے بھاگ، زين بھي اس

اں واقعی بہت خوبصورت ہے۔"اس کی پشت برآ کرزین نے دونوں بازواس کے گرد حاکل کیے اور شانے پر مھوڑی ٹکا کرا پنارخساراس کے عارض سے مس کیا۔

انا۔ "اس نے آئیس بندکر کے بکارا۔

" كل خوب مارستكهار كرنا ، چوژ مان بحر بحر كر میننا، ماتھوں برمہندی لگانا، میں مہیں رہین کے روب میں دیکھنا جا ہتا ہوں اور کل مجھ پر کوئی یابندی مت لگانا۔" اس کے کان میں نرم گرم ر کوشیاں انٹریلتا وہ ممل موڈ می*ں تھا۔* و الكين "اس في مجهة اعام ا

"معاشره كيا كہنا ہے اس كى پرواه مت كرو صرف میری برواه کروے اس نے منبید کی او وہ يجھ نہ کہہ گلی.

"جيزين کي جان-"

" آج میں اینے روم میں سو جاؤں۔" اس كى طرف مليك كروه سراسميرى بولى-"خواہش مشکل کے کیکن تمہاری آرزو ہے تو نو برابلم، ليكن كل كوئى رعايت نبيس ملے كى-" اس كى تھلى دھلى باتوں برانا خوب جھينے گئى ،اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ کان کی لوئیں تک سرخ ہوگئیں، وہ شرما کر پلٹنے لکی جب اس نے بڑھ کرکلائی تھام لی۔ ''ایک بات تورہ ہی گئی۔''

公公公





جننا يره صنا تقال على خاصا بمنجعلا يا موا تقاء بردهاني

''اجھا بھیے مرضی۔'' امال نے میری بات برسرتشكيم خم كيا آخرا كلوتا بيثا جوتفار

- " " أمال ميس نوكري كروب كا اورآب ابا كوبهي کہددیں کدمزیدمیری پڑھائی کا خیال دل سے تكال دين ،اب ميس نے سارى عمر برد سے تھوڑى رہناہے،میراجی دل ہے کہ میں تو کری کروں اور اینا کماؤں۔'

نی اے تک بوی مشکل سے برد حالی اور اینا ساتھ چلا، گویا رحمنی سی تھی، کیکن اس سے زیادہ اس دسمنی کا ساتھ قبول نہ تھا، سوئی اے تک تعلیم حاصل کرے بر حانی کو خیر آباد کہددیا اور توکری کی تلاش شروع كردى\_

اس معاشرے میں ڈکری ہولڈر جوتے چھاتے ہیں تو پھر میں تو صرف بی اے تھا، اتن تعلیم کے ساتھ اچھی نوکری جونے شیر لانے کے مترادف صي

کئی آفسوں کے دھکے کھانے کے بعد ایک مقامی ایجنسی میں بی اے کی جاب ایسے تھا گویا ہفت اقلیم کی دولت مل کئی ہو، کیکن اس تو کری کی مدت دوماه سے زیا دہ ندرہ سکی۔

لا پرواه اورغیر ذمه دارانه فطرت کی بنا پراس تو کری سے تکالا گیا اور اس کے بعد مزید دو توکر ہوں سے فارغ ہونے کے بعد سارا قصور سوسائی کے غلط اور غیر منصفانہ نظام پر ڈالنے ہوئے میں نے برنس کرنے کا فیصلہ کیا۔ " برنس كے لئے بيبہ جا ہے ہوتا۔" امال "جىمعلوم ہے۔" "تو كہال سے آئے گا بييہ؟" انہوں نے

بیں حبیب ہوں اور بیمبری کہانی ہے، بیا کہائی کل ملا کر جار کرداروں کے کرد کھوتی ہے، چوتھا کردار جو بہت بعد میں اس کمانی کا حصہ بنآ ہے بہرحال کہانی کی ابتدا ہو یا پھراختام ہر کردار کی این جگداہمیت مسلم ہے، اس انداز میں جیسے زندی میں ہر کزرتے بل کی اہمیت اپن جگہ قائم

ہوئی ہے۔ کہانی کی شروعات مجھ سے ہوئی، یعنی کہ کینندگی مریات کی جیب کی زندگی سے، حبیب کی زندگی پر بات کی جائے تو وہ حبیب جیسی ہی رہی ، بالکل اینے نام كا طرح، دوست احباب ميں بجين سے جوانی میں قدم رکھا تو نوجوانی کی لا پرواہی کو صبیب بنا لیا، کھعرصد کزراتو دوست احباب نے سکریٹ ہے دوسی کرا دی، کتنے ہی ال یاد ہیں جب ابا فے گھرسے قیس کے پیے جمع کرانے کودیے اور دوست احباب کے ساتھ کانج کیفے ٹریا اڑا

کتنی ہی شامیں پر حوائی کے نام پر کرکٹ کھیلتے گزاریں اور کتنی ہی راتیں Combined study کے نام پرسینماکے ليث نائث شومين فلم ديكه كريتا تين ، ابا كاخيال تفا جھے ایم بی اے کرانے کا الیکن توجوانی کے نشے میں میں مشکل ہے ہی اے ہی کریایا ای پر بھی ميرے امال ابانے شكر اداكيا، ابانے تو دب لفظوں میں ایم اے کرنے کا کہا لیکن میں نے صاف الفاظ مين الكاركرديا ساته بي مجماديا كهابا کوبھی کہیں کہدول سے بیابات نکال دیں۔ «لکین حبیب بیثا میرا بھی دل تھا کہ ایم اے کرلیتا۔" آسنہ آواز میں امال نے اپنے دل کی خواہش بیان کی۔ ''ہوں تو پھر آپ بیہ بھی اپنے دل کوسمجھا ''تو کہاں ۔ لیس کہ میں اب مزید نہیں پڑھوں گا، بس پڑھ لیا ہوچھا۔ کیس کہ میں اب مزید نہیں پڑھوں گا، بس پڑھائیا ہوچھا۔

کرو گے، بیس کس امید پر اپنا گھر کروی رکھوا کر بينك لون لول واكرتم يهال بهي دوماه سي زياده نه چل سکے تو کون اوٹائے گا بینک لون۔" ابا کے كہنے ميں سوال، تفتيش، طنز بہت سے جذبات المقيموكة تفي

" بن من من الله جانبا، من في قو فيصله كرابا ہے گارمنٹس کا کاروبار کرنے کا۔'' میں نے ہر طرح کا لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے بات ایوری کی اور زور سے درواز ہبند کرتے ہوئے گھر ہے باہرنگل آیا۔

میری ضد کے آگے ہار مان کراہائے بینک لون لیا ، لیکن اس شرط پر کہ میں برنس کے سلسلے میں جہاں جہاں بیبیہ انوسٹ کروں گا انہیں اس کی با قاعدہ اطلاع کروں گا اور وہ یک مشت میرے ہاتھ میں پیسہ ہیں بکڑا دیں گے، آہت آہتہ کام کے اعتبار ہے دیں گے، شاید ایا کے دل میں بیات کھب کئی تھی کہ میں سے کے معاملے میں لا برواہ ہوں ،ان کے ذہن سے ابھی تك كالح فيس دوستول ميں اڑانے كے واقعات تازه تھے۔

میں اہا کی ان شرا نظر پر تکملا پالیکن مجھے بات مائنی پڑی، کہاس کےعلاوہ اور کوئی جارہ ہیں تھا۔ کیکن اہا کے خدشات کے برعلس میں نے بزلس کیا، بہت پیشہبیں کما سکا کیکن گزر او قات الچھی ہونے لئی، اہاں اہانے بھی شکر کیا کہ میں نے کسی کام میں تو دلچینی دکھائی۔

میرا کاروبار جمتے ہی اماں ابائے میری زندگی کی ڈوریاں عزت کے ہاتھ دینے کا فیصلہ کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا، شاید میری زندگی میں ایک فیصلہ میرے اماں ایا نے کیا جس کے خلاف آیک بھی لفظ نہیں بول پایا۔ عزیت کے ساتھ زندگی اچھی گزر رہی تھی، ''بینک کون'' میں ذہن میں پہلے سے ملان کئے بیٹھا تھا، جواب میں امال خاموش ہو کئیں کیکن امال کے خاموش ہونے کا پیمطلب نہیں تھا کہ اہا بھی جیپ رہتے۔

جن سوالات کی شروعات اماں نے کی تھی اس سوالنامه کے مزید سوال ابانے کئے۔

"بینک ایسے ہی لون مہیں دے دیتے ، کچھ ان کے پاس دکھنا پڑتا ہے۔" ابا نے جیسے میری معلومات مين اضافه كرنا جابا اوريس تواس بات کے لئے پہلے ہے تیار تھا تو رابول اٹھا۔

"تو ہے نا رہے کھر۔" میری بات یر ابا کے ساتھ اماں نے بھی چونک کر مجھے دیکھا۔ "د ماغ خراب موگيا به تنهارا" ابا كرج

ودیس ایا میں نے برنس کرنا ہے اور اس کے لئے بیجے بینک لون لینا ہے۔" " برنس میں بیبہ ڈیو دے گا اور ہمیں نٹ

باتھ برلا بھائے گا۔ "اس مرتبہ بھی ایا کے غصے کا کراف او نجا تھا، اس دن تو بات رقع دنع ہو گئ کمین جب مجھ برنس کے معاملے میں ربصد دیکھا اور قدر ہے شجیدہ بھی تو آبا بھی مان گئے۔

"برنس س چيز کا کرنا ہے؟"

" كيڑے كا، كارمنش" ميں نے مخضرا

الفاظ میں بتایا۔ ''کوئی نجر بہہے ہیں تنہیں، برنس ایسے ہی نے میں تنہیں میں ایسے ہیں اسماریاں نے تؤتبيں چل جائے۔'' اہانے ريمان سے مجھانے کی کوشش کی ،آخر کوجوان اولادھی۔

" برکسی کو لگا لگایا برنس نہیں ملتا۔" میرا دو

ٹوک جواب تھا۔ ''لیکن وہ لوگ محنتی ہوتے ہیں لگن کے کے ،تم سے برطائی ہوئی تہیں ، نوکری تم دو سے تین ماہ تک سے کرمبیں سکے، تو پرنس میں نقصان

پُر گروپ کی صورت میں گھاس پر بنچوں پر بیٹھے خوش کپیوں میں مشغول تھے۔ مین بھی ایک خالی بینے دیکھ کراس پر بیشا ہی تھا کہ بچھے میرے عقب سے آواز سنائی دی۔ "كيے بوصيب؟"ميرے دائيں كندھے یر کسی ہاتھ کا بوجھ پڑا، میں نے مڑ کر دیکھا وہ میرا كألج كادوست زنقي تفا\_

" سناؤ زنش تم كيسے ہو؟ " ميں نے بھی اس كرم جوشى سے جواب ديا اور الله كر الله اسے اس

د میں تو ٹھیک ہوں ہتم سناؤ کیسی چل رہی ا ے،ساے شازی کر لی ہے؟ " ان بس كر لى شادى - " مير، نے خوش دلى

ود کوئی سدھرا ہے شادی کے بعد یا پھروہی زندگی اور زندگی کے مزے " Just wol and chill والامولو، مير حقريب بينج ير بيرتمة ہوئے وہ جھے سے ہوئے بولا۔

"ارے مہیں، اب کافی مہیں بلکہ بہت سدهر گیا ہوں ، اپنا برنس مجھی ٹھیک تھا ک چل رہا ہے اور پھراب تمہاری بھابھی نے بھی ایم بی اے كميليث كرليا ہے، جاب ڈھونڈ رہى ہے۔ " میں نے قدرے او مجی آواز میں منتے ہوئے جواب دیا اوراس کی معلومات میں مزیدا ضافہ کیا۔ "كيامطلب؟ بهاجهي ايم بي اے بيں-" اس نے استفسار کیا۔

"إلى" من في اثبات مين سر بلايا\_ ''واہ کیا قسمت ہے تیری، لی اے پاس کو اليم بي اے ملى ، كيابات ہے جناب تيرى۔ "اس نے اپنا دائیاں ہاتھے ہوا میں لہرا کر بوے انداز ہے کہا، میں مزید کھل کرمسکرایا، وہیں باتیں تے ہوتے وہ میرے سامنے سے کزری تھی،

سلون تھا کین آیک دن نجائے عزت کو بیٹھے بھائے نوکری کی سوجی ، میں نے آپ کو پہلے بتایا تہیں کہ عزت ایم بی اے تھی، بلکہ جب میری اس سے شادی ہوئی تو اس نے ایم بی اے میلیث تہیں کیا تھا، ایک آخری سمسٹررہتا تھا،میری اس یقین دہائی کے بعد کہ میں اسے پڑھنے سے متع مہیں کروں گاتھی وہ فائنل امتحان سے پہلے مجھ سے شادی پراضی ہوئی تھی۔

سادی پیرائی ہوئی گی۔ میں خود نہیں پڑھ سکا لیکنِ تعلیم کی اہمیت کو جانتا تھا، لیکن اب کو جیسے وفت گؤر گیا تھا، ذریعہ معاش کے چکرنے ذہن کواور بہت ی سوچوں سے بھر دیا تھا، یوں تو عزف نے بھی مجھے برائیوٹ ایم اے پر قائل کرنے کی کوشش کی تھی کیلن میں نے ہی اس کی باتوں کوسیریس نہلیا۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے اس دن وہ جھے نظر آئی تھی، پہلی مرتبہ زندگی میں اس ملے ملا قات ہو رہی تھی، سنا بیہت تھا اس کے بارے میں کیلن جان پہچان نہ تھی، میں عزت سے جھڑ کر گھر سے باہرنکل آیا تھا، بہت دن سے وہ میرے ایم اے كرنے كے لئے مجھ راضي كرنے يركي ہوئي تھي، بحث ہوتے ہوتے بات الرائی تک پہنچ گئی اور میں گاڑی کی جانی اٹھائے گھرسے نکل آیا، بلاوجہ بروكوں ير گاڑى دوڑاتے ہوئے ميں نے قريبي یارک کی جانب گاڑی کا رخ کیا، شام کا وقت تھا یارک میں مقامی لوگوں کی خاصی تعداد موجود تھی، شام کے اس پہر بیج برسی تھی یارک میں موجود این این دلچین مشغول تھے، جا گنگ ٹریک پر صحت کی فکر میں غلطاں لوگ واک اور جا کنگ كرتے نظرآ رہے تھے اور جھولوں پر بيج قبضه جمائے ہوئے تھے، جوان دونوں مقام برموجود نہ تصوہ بارک کی گھاس پر چہل قدمی کرر ہے تھے یا

مَّتِ ( 78 ) دسمبر 2016

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس کی ا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



جواب میں زلقی نے تبصرہ کیا۔ زلقی نے ابھی اپنی بات پوری ہی کی تھی کہ ایک مرتبہ پھر میری نظروں کے سامنے سے وہ گزیری تھی، اس مرتبہ وہ مجھے بڑے تور سے دیکھ رہی تھی، پہلی مرتبہ میں نے اس کے دیکھنے کا کچھ خاص نونس مہیں لیا لیکن دوسری مرتبہ میں اسے نظر اندازنہیں کریایا تھا، زلفی نے بھی مجھے اپنے آپ میں کم یا یا تو بولا۔

" کیا ہوا صبیب؟ کے دیکھرے ہو؟" . " بهول ..... تهين تو ..... يجه تهيل " مين

د اچھایار میں چتا ہوں، میں روزیہاں آتا ہوں شام میں واک کے لئے، صحت بہتر رہتی ہے اور پچھ بارک کی تھلی مرفضا ماجول ذہن کو بھی ترو تازه کر دیتے ہیں، پھر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہو گی ہے میں نے ہونٹوں پر زبردستی کی مسكرامث سجاني كهذبهن توكسي ادرطرف كواتك کیا تھا، زلقی بھی بیٹے سے اٹھ کر جا گنگ ٹریک کی

''بھابھی کی جاب کی پہلی تنخواہ کی ٹریٹ دینا نه بھولنا۔'' کچھ قدم چل کر زلقی رکا پھر مڑ کر بولاء میں اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک مترئم ملائم سے قبِقہہ کی آواز میرے کانوں کے بردوں سے مکرائی، ساتھ ہی ایک آ کیل میری نظروں کے سامنے اہرایا۔ "مول، تو جناب كا نام حبيب ہے۔" وہ مرے تریب بی پہنے پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں جواب میں خاموش نظروں سے اسے دیکھتارہا۔ ''تو بیکم کو جایب کرانے کا ارادہ ہے۔' نہایت ہی بے تکلفی تھی لہج میں، میں اس بے کلفی پراسے ٹو کنا ہی جا ہتا تھا کہ وہ بول اکھی۔ ''جیران ہو نا ، کہ میں کون ہوں؟'' اس کا

''اور کیا ہورہا ہے آج کل، کیما وفت کزر " كرم ب مولاكا، اورتم كيا كرر ب مو؟" ''میرے دہی شب وروز اور میری چھوڑ، بی بتابيا بھي تو نے بھا بھي كى نوكرى والى بات كى أ میرے سوال کا جواب نظرانداز کرکے بلکہ کہنا بہتر ہوگا کہ میری بات بلیث کراس نے مجھے سے سوال

کہلی مرتبدایک جھلک کی صورت۔

" ایک دو پرائیوٹ کمپنیز کوسی وی دیجے ہیں اس نے ، دیکھوکب تک کال لیٹر ملتاہے۔ میں نے سادہ سے الفاظ میں اس کی بات کا

ادیار '' کیوں تیرا برنس ٹھیکے نہیں چل رہا؟'' اس مرتباس کے لیج میں کھوج تھی۔ و من تعلیہ ہے بتایا تو ہے میں نے ، اچھی خاصی کزربسر ہو جاتی ہے۔ 'میرا انداز ہنوز تھا،

میں نے اس کے کہے میں چھے مفہوم کو بجھنے کی کوشش خہیں گی۔

''تو پھر بھابھی کی جاب کی کوششیں، گھر میں تو سب تھیک ہے آئی مین کوئی مالی مسئلہ۔" میری بات کے جواب میں اس نے مزید سوال

کیا، وہ بھی ذاتی تشم کا۔ ''دنہیں یا، گھر پر اکیلی ہوتی ہے، امی کے ''دنہیں یا، گھر پر اکیلی ہوتی ہے، امی کے ساتھ بھی کتنی باتیں کرئے تو اس کا شوق تھا تو میں نے اجازت دے دی۔ " میں نے بھی زلقی کے انداز پرخاص توجہ نہ دی ، آخر کو کا کج کے زمانے کا دوست تقابه

"اچھا، ویسے تیری غیرت اجازت دیق ہوتو تھیک ہے نہیں تو بیوی زیادہ تعلیم یافتہ ہوتو مسلم ہی ہوتا ہے اوپر سے جار پیسے کمانے لگے تو دماغ عرش معلی پر پہنچ جاتا ہے۔ "میری بات کے

"مول " ميں نے اثبات ميں سر ملايا۔ "نه جان نه يجإن پرتجي گلے كا بأر موكى جا دوستانه مسکراہث میرے ہونٹوں پرا بھرآئی۔ ربی ہوں، پریشان ہو؟" پتہ تہیں اس نے سوال کیا تھا یا میرے ذہن سے اٹھنے والی سوچوں کو

الفاظ كاروب دبيا تقايه " میں اجنبی لوگوں سے بات کرنا پسند مہیں

كرتا-''ميراخاصاليا ديا انداز تقا\_ معیں تمہارے کئے اجنبی سہی کیکن تم میرے لئے اجبی ہیں ہو۔ 'جواب آیا تھا۔ ''آبِ اگر برانہ مانیں تو اینے بارے میں بتانا پند كرين كئيس- "مير انداز مين روكها پن تھا، جواب میں ایک مرتبہ پھر سے وہی متریم قبقہہ میرے کانوں کے بردوں سے مکرایا جو کھے دمر

ملے مجھے سنائی دیا تھا۔ '' میں انا ہوں وانا نام ہے میرا، یہیں قریب میں رہتی ہوں۔'' اس کے کیوں پر چھاتی سكرابث خاصى دلفريب محى-

" قریب کہاں؟ کس امریا میں؟" میں نے

''کہاناں،قریب ہی ہے میرا گھر۔'' '' پھر بھی کوئی بلاک نمبر؟ گھر کا بھی کوئی نمبر تو ہوگانا؟ "میرااگلاسوال تھا۔

"تم یو چهرکر کیا کرو گے؟" وه مشکوک انداز میں میری جانب دیکھتے ہوئے بولی تو ایک بل کو میں اپی جگہ پرشرمندہ ہوگیا، بےدھیانی میں مجھے خیال بی مبیس رما تھا کہ جاری سوسائٹ میں مملی ملاقات میں کسی مرد کا کسی عورت سے کھر کا اتا یہ پوچھنا خاصا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کا انداز نارفل تھا، اس کی جگہ پر کوئی بھی لڑکی ہوتی تو وہ ایسے ہی ریکٹ کرتی۔

''اکس اوکے۔'' اس نے میرے تفتیثی انداز کوا گنور کرتے ہوئے کہا، جواب میں ہلکی سی "ويسے بحصے احجما لگا۔" وہ ادا دار بائی سے

" کیا؟" میں نے پوچھا۔ ''خود کوانا جی کہلانا '''اس کا انداز ہنوز تھا، میں نے ایک اس کی جانب نظر کی ، کھے ایسا پوشیدہ تھا اس کے وجود میں جس نے جھے اینے حصار میں لے لیا تھا، میں پہلی ملاقات کے آخر میں جب اس کے باس سے اٹھ کروا پس کھر آیا تو میری کردن فخر سے تن ہوئی تھی، میں عجیب سے احساس کو اسے پورے وجود میں سرائیت کرتا محسوں کر دیا تھا جس نے میری روح تک کواپی خوشبو سے سیراب کر دیا تھا، وہ میری اور عزت کی شادی شده زندگی کا پہلامونع تھا جب پورا ایک دن م نقطع کلا کی رکھی۔

اور پھر میں نےعزت کی جاب برا تکار کردیا تھا،عزیت بی تہیں بلکہ امال بھی اس بات سے یریشان میں کہ آخرالی کیابات ہونی ہے جس پر یوں اچا تک بیٹے بٹھائے میں نے علم صادر کردیا

''کوئی ضرورت نہیں ہے بلاوجہ آفسوں کے دکھے کھانے کی۔ "سارا دن کفر پر بور وه جاتی مول-" عزت نے جھے قائل کرنا جایا۔ ""تو امال کے ساتھ گھر کے کاموں میں

2016) Limbert 80

کین عزت کے جاب نہ کرنے کا فیصلہ اٹل تھا۔ یوں تو میری انا سے ملاقات روز مہیں ہوئی محمى ليكن مفت مين ايك آدھ بار مو جاني محى، شروع میں تو بات کھروالوں ہے چھپی رہی لیکن کہاں تک الی یا تیں چھپی رہ عتی ہیں، آخرا کی دن تو بات هلنی همی ، ایک دن تو میری اور انا کی دوی کاعلم ہونا تھا عزت کو، جہال برعزت نے کھر میں واو یلا مجایا و ہیں پر ابا اور امال نے بھی اختلاف رائے کیا۔

اماں ابا سے میرا موقف تھا کہ انا میری دوست ہے صرف اچھی دوست اور ایا امال کا کہنا تفا كه حبيب اورعزت كورميان اناكا آنا مسئله کی شروعات ہے جس کا انجام خوشگوار نہیں، دوسری جانب عزت کسی طور مان بی مبیس ربی تھی کہ وہ صبیب کے ساتھ کسی اناکی دوستی کو دونی طور پر قبول نہیں کررہی تھی نے

میری صحت برا مال ابا اورعزت کے لسی بھی بیان اور ناراصکی کارتی مجربھی اثر نہیں ہوا، البتہ انا کی دوستی نے میری صحت پر خاصا شبت اثر ڈالا تفاءاس ساري كهاني كاانجام كمرك خراب ماحول كى صورت ميس سامنة آيا-

میں کیا کرسکتا تھا؟ دل تھا کہ انا کی دوئی کو بے قرار تھااور ذہن بھی بھی احساس دلاتا تھا کہ انا کو حبیب اور عزت کی زندگی سے نکل جانا ع ہے، لین میں نے بھی جیسے فیصلہ کر لیا تھا بلکہ ذنهن بردل کی آواز کوفو قیت دونگاءانا ہم دونوں کی زندگی سے کیاتھی کہ اس دوران میں جا ہت ہم رونوں کی زندگی میں چلی آئی، ہم دونوں جا ہت کی صورت میں سکون کی تلاش میں پھر سے ایک دوس کے قریب آنے گھے۔ جاہت کی کلکاریوں سے گھر کے ٹینس

ماحول میں خاصا خوشگواراثر ہوا تھا، جاہت میری

اماں بھی اس کی حمایت میں بولی تھیں۔ ''شریفوں کی طرح تھر میں بیٹھو، مجھے عورتوں کا فضول میں باہر پھرنا پسند مہیں ہے۔ اماں کا اس حمایت میں بولنا مجھے خاصا نا گوار گزرا اورمیرے کہجے کی حتی میں مزیداضا فہ ہوا۔

' ' ہبیں، یہ بیٹھے بٹھائے کیا سوجی، بلکہ کہاں کی سوجی ، کل تک تو خود آپ کا خیال تھا کہ مجھے کھر بیٹے کراپنی ڈگری کو ہر بادہبیں کرنا جا ہے، بلك چو لېے ميں تہيں جھوكنا جاہيے پھر يہ كايا لیا ۔ "عزت میرے انداز و کیج پر جران

نہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتو جھے بناؤ، ویسے بھی تم نے آج تک جو بھی فرمائش کی ہے جلد ہیں تو بدیر میں نے پوری کی ہے، تو کیا ضرورت ہے جاب کی ، کھر بیٹھو انجوائے کرو

"میرادد ماغ یا گل ہو گیا ہے گھر میں بندرہ رہ کے۔" چند کھول کی خاموثی کے بعدعزت کی مجهنجطلائی آ وازمیری ساعتوں سے مکرائی۔

"لو اسے دماغ كوخود بى سيث كرو، ميں نے کہد دیا ہے جب جاب مہیں کرنی تو نہیں كرنى، اب مين فضول مين كوئى بحث نهيس كرنا عابتا-''ميرالهجيمتي تفا-

"كيا ہوگيا ہے آپ كو، اچھا بھلا تو مانے تصمیری جاب یه، اب یکا یک کیوں انکاری مو رے ہیں، لہیں سی دوست کے کہنے میں تو تہیں آ مجے۔"اب کی بارعزت بھنجھلائی تو میں بے ارادہ ہی نظریں پھیر گیا ، دل کا چورتھا جواس نے پکڑا تھا ليكن بأت انا كي تهي، من اس كا نام كيون ليتا، اس كانام لينا كويا أيك في نسادى محاد آرائى كى خاموش رہتا، سومیں جب شاہ کا روز ہ رکھے رہا،

اور عزت اور اس کے والدین کا خیال تھا کہ جا ہت کو انگلش میڈیم سکول میں داخل کروانا جاہیے تاکہ اسے شروع سے بی پردهانی میں مضبوط بنيادل سكي

كيكن ميس جابهت كامحبت ميس اس قدرغرق تفاكه مين بدبأت مانيخ كوتيار بي تبين تفاكه اتني چھوٹی سی بچی کو میں کھر سے اتنی دور بھیج دوں، ہات بحث سے ہوتی ہوئی لڑائی جھڑے تک جا مپنجی اور اتنی بات برهی که عزت کے دالدین کو

اسمعالے میں آنا پڑا۔ دہ ای مسئلے کے حل کے گھر آئے تھے، بل بجنے يريس وروازه كھولئے كيا توميرے وہم و مگان میں بھی نہ تھا کہ ان کے ساتھ انا بھی ہوگی ، انا کی وجہ سے تو میرے اور عزت کے درمیان ماضي مين كافي فاصلے بيدا موئے تھے اور عزت کے والدین کا انا سے غائبانہ تعارف بھی تھا، پھر وہ کیسے ان کے ساتھ چلی آئی؟ چند کھوں میں ہی یت چلا کہوہ ان کے ساتھ ہیں آئی تھی بلکہ وہ خور آنی می میں کافی و سے سے یارک بھی ہیں جا ر ہا تھا تو میری فکر میں وہ کھر تک چلی آئی، میں نے دروازے سے عزت کے والدین کو اندر جانے کو کہا اور انا کو وہیں دروازے سے چاتا کر دیا، بدالگ بات که ده و بال سے چلے جانے کے بعد بھی جب تک عزت کے والدین کھر پرموجود رہے میرے ذہن پرانا سوار رہی ،میرے ذہن کو ایخ خوشبو کے مت حصار میں لئے رہی۔ ہیشہ کی طرح بات میری بی مانی کئی، جا ہت کو گھر کے قریبی سکول میں داخل کروایا گیا، ليكن اس مرتبه عزت ايك ماه تك مير ب ساته خفا ربی، اس دوران انا ایک مرتبہ پھر سے میرے تریب آ چی تھی، لیکن اس کا نشہ ماضی سے خاصا

زندگی کی کہانی کا چوتھا کردار تھی، جاہت میں تم رہ كريس اناسے خاصا دور بہث كيا تھا، اب برنس سے گھر آکر میں باقی ٹائم جامت کے ساتھ

بتانے لگا۔ شروع میں انا نے فکوہ کرنا جا ہالیکن میں تروع میں انا نے فکوہ کرنا جا ہالیکن میں جا ہت کے وجود میں اس قدر کم ہو گیا کہ مجھے انا كى نارائسكى كى بھى يروا دىجيس ربى تھى\_

اب میرے اور عزت کے درمیان انا کو الم جھڑے بھی نہ ہونے کے برابر رہ کئے تے، بھے جامت کی ذات میں کم دیکھ کرعزت کو مجھی میری جانب سے بے فکری ہونے لکی تھی اور امال ابان بعي جيه سكه كاسالس ليا تفاء جابت وفت كزرنے كے ساتھ ساتھ برى مور بى تكى۔ جابت کی معصوم باتیں اور شرارتیں ہم سب کو این حصار میں لئے رکھتیں، حبیب، عزیت امال ابا اور جا بهت ، ہمارا کھر ایک مرتبہ پھر سے مل ہو گیا تھا اور اس سب کا کریڈٹ جا ہت كوجاتا تقاءوه بات جوامال ابالجصي تستجها سكيوه جا بت نے سکھادی۔

انا کے وجود سے میں بالکل ہی غافل ہو جلا تھا کہانا پھر سے ماری زندگی میں چلی آئی،اس مرتبدوه حبيب كى ناراضكى مين نبيس بالكل كمرتك چلی آئی تھی، محص تہیں معلوم تھا کہ اس دن دروازے پر بیل ہونے پر میں درواز و کھولوں کا اور مجھےانا دروازے میں کھری نظرائے گی۔ بات جا ہت کوسکول داخل کروانے کی تھی، ميراخيال تفاكها سيابك سال تك محلي مين قائم سكول ميں داخل كروايا جائے تاكہ وہ كھر كے قریب ہی رہے، کسی وقت بھی اس کا دل کرے تو عزت جا كرائے كھرلے آئے ، كھر ہے دور سكول ہوتا تو تو بیمکن جیس تھا، بات يہيں تک ہوتی تو مسئله نه تفاء اصل بات محى كه اسكول اردوميذيم نفا

کرے آفس اور پھر آفس سے کھر، کھر اور آفس کے کام نمٹاتے دیکھتا، بھی اس بات کا اظہار کرتا

تووہ ہیں کے ٹال جاتی۔

موكه امال بھى ساتھ ميں خاصى مدد كرتى تھیں اور کھر کے اوپری کاموں کے لئے توکرانی بھی رکھی ہوئی تھی اس کے باوجودعزت برکام کا خاصا دباؤ تھا، کین وہ سی بھی فنکوہ کے بنا خوش اصلوبی سے اینے کام تمثانی رہتی، اس دوران میں، میں نے ایک فیصلہ کرلیا تھا کہ میں جب بھی دوباره قدموں پر کھڑا ہو کر بزنس سنجالوں گا اس مرتبہ عزت بھی میرے ساتھ ہوگی، ویسے بھی عابت اب خاصی بری مونی تھی۔

بے زندگی کا وہ دور تھا جب مجھے قدرت نے اینے انداز میں عزت اورانا کے فرق کوسمجھایا تھا، میری بیاری کے دوران انا میرے سے ملنے ایک مرتبہ آئی اس شام جب عزت نے فیصلہ کیا تھا تھ وہ میری جگہ پر برکس سنجا لے کی ، جب تک میں تعیک ہیں ہوجاتا کیان اس مرتبہ میں نے اناکی لگائی بھائی پر ذرا بھی کان میں دھرے، اس نے د بے لفظوں میں عزت کے تیلے کی مخالفت کی تھی لین اس مرتبہ میں نے اسے بری طرح سے جهزك ديا اورصاف الفاظ ميس اسے كھر ہے لكل

انا بكا بكا حبيب كے باتھوں اپنى بعرنى برداشت کرتی ربی اور جب اس کی برداشت ہے باہر ہوا تو اٹھے کھڑی ہوئی، بھی نہ آنے کا کہہ كر كھر سے چلى كئى، اس كے كھر سے تكلتے ہى اماں میرے پاس چلی آئیں، تو میں نے امال

پتہبیں ،ایسے بی سوچ رہا ہوں کہیں انا کو

زندگی کے گرم سردبھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے؛ زیست کی ناؤ خاصی پرسکون بائی میں بہہ ربی سی کرمیرے کارا مکیڈنٹ نے میری زیست کی ناؤ کوایک مرتبہ طوفان کے بیجے وچھ لا کھڑا کیا، ایک دن شام میں آفس سے کھروالی آتے ہوئے میں کھر کی روز مرہ کی اشیاء انڈے، برید، لینے ایک بیری گیا، بیکری کے سامنے یاد کنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہیں تھی اس لئے موک کے دوسری جانب گاڑی یارک کرکے پدل سرک رای کرر با تھا کہ ایک تیز رفارمور باللك يرسوار فين البجو لؤكول في موثر باللك میرے پر چڑھا دی، نتیجاً میں سپتال جا پہنچا اور بحركم والبلآياتوبالين الكبر بالمشرج حائ تین ماہ تک کے لئے بستر کا ہوکر رہ گیا، بائیں ٹا تک کی ہٹری دو جکہ سے ٹوتی تھی، جے ستیل کی بليث ذال كرجوز اكميا تفاادر تبن ماه بعدميرا بإسر

بسر پر بڑے رہ کر میں دو ہفتوں میں ہی تب آگيا تھا،طبعت ميں چرچرا بن مود کر آيا تھا، برنس الك برباد مور باتفاكوتى سنبالنے والا نيرتها، اس برے وقت میں عزت کی ڈگری کام آئی تھی، بین بھائی تھانہیں ابا کی ساری زندگی سرکاری نوكرى ميں كزري تھى؛ أنبيس برنس كى ثيلينك كى كوتى خاص شيد بدنبين تھى ،بس يہى جو مجھے ديھے رجے تھے یا بھی میں ان سے اپنے برنس کے مسائل اسكس كرليا كرنا تھا، تواس برے وقت میں عزت نے جس بہادری اور ہمت سے میرے کاروبار کو سنجالا میں دنوں میں ہی اس کی صلاحیتوں کا مغترف ہو گیا، وہ گھر بھی دیکھتی جابت كالمجمى خيال رتفتى اور ساتھ ميس يزنس سنهالنے کے ساتھ مجھے بھی سنھالیتی کہ میں بھی بھی شرمندہ ہو جاتا، میں اسے سبح سے شام تک

# الچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈاکیئے ابن انشاء اردوکی آخری کتاب علتے ہوتو چین کو چلئے ..... محمري محري مجرامسافر ...... خطانشاجی کے ..... لبتی کاک کوہے میں .... ول وحثى ...... ڈاکٹرمولوی عبدالحق انتخاب كلام مير.... ڈا کٹر سید عبداللہ لا مورا كيرى، چوك أردوبازار، لا مور فون نبرز: 7321690-7310797

ناراض کر کے علطی تو تہیں کر بیٹھا۔'' ' د نہیں بیٹا! تو نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، حبیب اورعزت کے درمیان ان کی کوئی اہمیت مہیں ہوتی، جوتم دونوں نے کھر بسایا اس میں انا کی کوئی جگہ ہیں ہے، انا کو چ میں لا کر کھر ک بنیادی کرور ہوتی ہیں، اگر کوئی ہے حبیب اور عزت کے مابین تو وہ جاہت ہے، ایک محور ہے جس کے کروتم دونوں کی زندگی محوثی ہے۔ میرے دل میں جوذرا سے اندیشے نے سر اٹھایا تھا اماں کے ان چند جملوں کے ساتھ وہ وسوسے بھی کہیں غائب ہو گئے، میرے دل کو ا يك كونه سكون ملا تقا-رکا یک دروازه کھلا اور میری چھوٹی سی حاجت بھائتی ہوئی میرے پاس چلی آئی، امال نے اس اٹھا کرمیرے ساتھ ہی بستر پرلٹا دیا، بے اختیار ہی میں نے نظر بھر کے جا ہت کودیکھا۔ "كياسوچرے بوصبيب؟" "المال جامت بري موري ہے۔" دونيد الم ' ' ' ہیں ابھی چھوتی ہے سین کل کو اس نے برا ہونا ہے، یم اصل حقیقت ہے، کوئی جانے یا نہ جانے ، حبیب اورعزت کی زندگی جا ہت سے مشروط ہے اور میں ہرخوشحال کھر کی کہانی ہے، کوئی جلدی سمجھتا ہے کوئی مجھددر سے سمجھتا ہے ليكن ببرعال مجهة جاتى ہے۔"امال نے مجھےاور جا ہت کود مجھتے ہوئے کہا تو میں نے طمانیت سے متحكرا كرة تكتيس موندليس كه مجھے امال كى بات الميف غزل

\*\*\*

2016

ہے سوفیصدا تفاق تھا۔



میڈیس کے زیر اثر سور بی می۔ مریم خاتون اس کے سربانے بیٹی تھیں، نہایت منظر بریثان، رابت انہوں نے جومنظر ديكما تفا اس منظر نے أبيس بلا كر رك ديا تفاء ذوناش يكطيرفه محبت مين جتلا موكرجس اذبيت بسے كزرربى هي اس كى تكليف مريم خاتون كو مى تکلیف دے رہی تھی، کمال قریتی نے آفس سے کئی بار کالز کر کے ذوناش کی خیریت ہوگئی،

الكى مج رات بارش من بميكنے كا بتيجہ بدلكا تھا کہ ذوناش کو بخار ہو گیا تھا، مج وہ کمرے ہے باہر نہیں نکلی تھی، نہ اس نے جو گنگ کی نہ ایکسز ائز ، کومیل کواس کی فکر ہوئی تو بالآخراس نے کھر کی طلازمہے نووناش کے بارے میں دریافت كيا تها، تب است ين جلا تها كدوه بخار من جتلا ہ، و دل گرفتہ سا اینے کمرے میں آگیا تھا، ڈاکٹر آ کر اے میڈیس دے گیا تھا اور وہ

دوپیریس کہیں جا کراس کا بخار اترا تھا اور اس ئے آئی میں کھولیں تھیں۔ دو تھینکس گاڈ مائے جاکلڈ تمہارا ٹمیر پچراب كم موا ب ورنه مم تمهارا حالت وكيم كر بهت بریشان مور ما تھا۔' مریم خاتون اس کے پاس بیمی بار سے اس کے بھرے بال سہلاتے ہوئے بولیں۔ "مى ى آپ پريشان مت مول، مل اب بہتر فیل کر ہی ہوں۔ "وہ انہیں مطمئن کرنے کے رون ہے لی کیا ضرورت تھا تہیں ہارش میں بھیکنے کا؟ دیکھو کیا حال بنالیا ہے تم نے اپنا۔ می می نے اس کا کملایا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ دوخرور تنی بھی بھی ہے کہا۔



کے چرے سے عیاں ہور بی گی ''وہ کہنا ہے تمہاری منزل کومیل آفریدی مہیں مرسل قریتی ہے، پھروہ کیوں میری تمنا کے ہررائے میں کمرانظرآتا ہے جھے، می می کیوں اس کی محبت اس کی خواہش مجھے ایک اندھے كنوس ميں دھكيلنا جا ہتى ہے، كيوں ميرا دل مجھے اس كے سامنے بار بار ذكيل وخوار كرنے يہ ال كيا ہے کیوں جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو ایک مفناطیسی کشش مجھےاس کی جانب سیجی ہے، یہ اسٹویڈ محبت مجھے کیوں اس کے سامنے ایک بھکاری بنا رہی ہے، کیوں می می کیوں؟ "وہ ب بی ہے ایک سی نیچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لی می مریم خالون نے اسے خود سے تھ لیا تھا، ان کے باس بھی اس کے کسی سوال کا

شام کو کمال قریتی اے زیردئی کمرے سے باہرلان میں لے آئے تھے، فریش ائیر میں اس کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی، شام کی جائے ی می ا يمال قريتي اور ذوناش كے لئے وہيں لے آئي

جواب سبيس تقار

"اب کیسی طبعت ہے میری بینی کی؟" كمال قريش نے جائے كى پيالى مريم خاتون كے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب بیھی ذوناش

''بہتر ہوں ڈیڑ۔'' اس کی نظریں سامنے کیار یوں میں لگے پھولویں پیمرکوز تھیں جن پیدو تین تنلیاں منڈلا رہی تھیں، اسے بے اختیار كوميل كے كمركا وہ حجوثا سا صاف ستقرا بودوں اورسرسبر ببلول ہے بھراوہ حن یا دآیا تھا۔

' بھے تو تم کہیں ہے بھی بہتر نہیں لگ رہی ہومیری مان! کال قریق نے فرمندی

"أكركوني بات بي تو مجھے بتاؤ، مل مهميں اس طرح سے اداس نہیں دیکھ سکتا۔" ان کے کہے میں ذوناش کے لئے تفکر ہی تفکر تھا۔

"ایس کوئی بات جیس ہے ڈیڈ! بس ایسے ہی، بھی بھی ایک جیسی روتین سے تھک آ جاتی موں \_' ذوناش نے جائے کی پیالی کے کنارے يدانكى پيرت موئ ألبيل مطمئن كرنا جايا-

"و ميري جان! تم يورب ش مجمد دنول كے لئے مريم خاتون كے ساتھ جلى جاؤ اور وہاں انجوائے کرو، تمہارا دل بہل جائے گا۔ کمال قریتی نے جانے کی پالی تیل پر کھتے ہوئے اسےمشورہ دیا۔

و نیر اشاره سال ان سردهما لک میں رہی ° ہوں، بار ہا یورپ کی سیر کروا بھے ہیں آپ، اب وہاں جانے کودل میں کرتا۔ " ذوناش کے انداز م بزاریت می

"نوبياتم بحور بن چل جاد، نادرن ايرياز یں کھیدن کر ارو ، فریش ہوجاؤ کی ،کل مرسل بھی آرم ہے واپس، میں اسے کہنا ہوں ایک دو دن میں وہ مہیں ناوران امریا لے جائے گا، دونول ایک ساتھ کچھدن ٹائم اسپید کرو کے تو تنہارا ما سنڈ بمحى فركيش موجائ كأاورتم دونون مس مزيدا غرر اسٹینڈنگ مجھی ڈویلی ہوگی، کیا خیال ہے تہارا؟" كمال قريش نے اسے جواب طلب تظروں سے دیکھا تو ذوناش نے ایک طویل سائس لے كرجائے كى پالى سامنے تيكل بدركھ

"مرسل جیسے بورنگ انسان کے ساتھ نہاتو میرا مائیڈ فریش ہوگا اور نہ ہی اس کے ساتھ میری مزيداندراسيندنگ دويلي موكي، اس بات كا یقین ہے مجھے ڈیٹر، بٹ اعی وے اکر آب اسرار

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

## شَّلْفة شَّلْفة روال دوال



ابن انشا کے سفر نامے





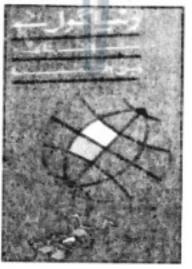



آج ہی اینے قریبی بکسنال یابراہ راست ہم سے طلب فرنا تعیر

لاهوراكيثامي

ىبلى منزل محمطى ايين ميد يسن ماركيث 207 سركلررودُ اردو باز ارلا بهور دون: 3731690-042, 042-37321690 جاتی ہیں می می ، جب اپنا آپ بھی زنجیر کرنامشکل ہوجاتا ہے۔' وہ کھوئے ہوئے لیجے میں کسی غیر مرائی نقطے پہنظریں جمائے تکیے سے فیک لگائے ہولی تو مریم خاتون کتنے ہی لیجے اسے دیکھتی

رہیں۔

''ذونا ڈارلنگ! ہے۔۔۔۔۔ ہیکی ہاتیں کررہا
ہےتم؟'' وہ اس کی ناسجھ میں آنے والی بات پہ
جرت سے اسے دیکھنے گیں۔

''الی ہاتیں می می جو مال زندہ ہوتی تو
صرف اس سے کرتی۔'اس کا لہے ہوز اداس لئے
ہوئے تھا، مریم خاتون تڑپ اٹھی تھیں۔

''ڈوٹا میری جان، ہم تمہارا مال نہیں ہے،
گرہم نے تمہیں مال بن کربی بالا ہے،ہم سے
تمہارا یہ حالت دیکھا نہیں جارہا۔''
مریم خاتون نے اسے کے ماتھ سے
جاکلڈ؟'' مریم خاتون نے اسے کے ماتھ سے
جاکلڈ؟'' مریم خاتون نے اسے کے ماتھ سے
جاکلڈ؟'' مریم خاتون نے اسے کے ماتھ سے

ا پناسرتھام کیا تھا۔ I have fell in love "

with komayl one sided

"love" مریم خاتون نے اس کے ہاتھ تھائے

ہوئے بے ساختہ کہا تھا۔

بال مائے ، ذوناش نے بید کراؤن لگاتے ہوئے

What are you saying "

-zonash? دُوناش کی آنگھوں میں پانی

تیرنے لگا تھااور دہ اثبات میں سر ہلاگئ تھی۔

Yes this is ture meme"

کومیل کے لئے جو میں قبل کرتی ہوں، وہ آج

تک میں مرسل کے لئے قبل نہیں کیا، آئی ڈونٹ

نو،اییا کیوں ہورہا ہے میرے ساتھ۔"اس کے

انکشاف پیمریم خاتون کے پاس کویا الفاظ حتم ہو

گئے تھے، وہ بس بے بیٹی اور جیرت سے اسے

د کیے رہی تھی، جس کے اندر کی رشب اب ڈوناش

89 دسمبر 2016

كررے ہيں تو تھيك ہے، ميں چلى جاؤل كى۔ ذوناش نے جواب دیاءای اثناء میں کمال قریش كاموبائل نج المعاتها\_

"ایکسکوزی میری جان! جرمنی سے ایک ویکری کال آربی ہے۔" کمال قریش موبائل لئے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔

مريم خاتون بھي ملازمبري معيت ميں جائے کی ٹرالی کے ساتھ اندر چکی گئے تھیں ،اب وہ وہاں اسلی بیتی تھی ،اس کی نظروں نے باختیار کومیل کے کوارٹر کا طواف کیا تھا، وہ سج سے اسے تظرمين آيا تفاء البھي اس كي نظرين اس كے كوار ار کی جانب ہی مرکوز تھیں جب وہ دسمن جال جیمز شرث میں ملبوس ای جانب آتا دیکھائی دیا تھا۔ "السلام عليم!" وه تريب آكرمود بإنها نداز یں بولا، ایک کے کے لئے اس کے مرجمائے چرے کود مجھ کراس نے نظریں جھکالی تھیں۔ "وعليكم السلام!" دهرب سے سلام كا جواب دے كردوناش في اسے اكنوركرنے كے کتے بلاوجہ ہی تبیل سے اپنامو ہائل افعالیا تھا۔ ''اب لیسی طبیعت ہے آپ کی؟'' کومیل

نے اس کا حال ہو چھا۔ "ميرا حال مت يوچهو مجھ سے، جيسي بھي ہوں میں۔" اس نے اضطراب کی کیفیت میں این جینر کی یاکث سے سکریٹ کی ڈیما تکالی اور سگریٹ سلکانے تی۔

" آپ کو بیه چیزین استعال مہیں کرتی جایس، عورت کو ایس چیزیں زیب مہیں دین ہیں۔ ' باختیار وہ اس سے کھے بیٹا تھا اور وہ اس کی بات یہ کتنے ہی کمحاسے دیکھتی رہی تھی۔ اس رفتے سے تمہید باندھ رہے ہو کومیل کونظری اشا کراہے دیکھنے پر مجبور کر دیا

"انسانیت کے ناطے کہدر ما ہوں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو اور عورت کے اصل مقام کو متجھنے کی کوشش کریں ، ہماری زندگی کا اصل مقصد كيا إورجم في افي زندكى كامقصدكيا بناركها ہے،اس نقطے کو بھنے کی کوشش کریں گی تو آپ کو سلینک بلونہیں کھانی بریس کی، ڈیریش کے دور ے میں برس کے آپ کو " کومیل آج بلا خوف وخطراس سے اسے دل کی ہاتیں کہ کیا تھا جوا کشرزبان بيآت آئے رک جاتي ميں۔ ذوناش غصے میں سلکا ہوا سکریٹ الیش وے میں چینے ہوئے چیز سے اٹھ کھڑی ہوئی

وجہیں کس نے اجازت دی کے تم انسانیت کے بیدرس مجھ یہ جماڑ د؟ ایک مولانا کی طرح مجھے میری زندگی کو بدلنے کی ہدایت کرو۔ "ميرے دل نے " كويل نے بغوراس کے چرے یہ چھائی مفلی کور مکھتے ہوئے آ ہسکی سے کہا، تو چند کھے وہ اسے حشمکیں نگاموں سے

"اینے دل کو اچی طرح سے سمجھا دو، وہ ا كركسي كي ضروري بالول بيه كان تبيس دهرتا توكسي كو غیر ضروری تصیحتیں کرنا بھی چھوڑ دے۔'' وہ اپنا موبائل اٹھا کرتن من کرتی ہوئی وہاں سے چلی کئ

' پینو کری اوراز کی ..... ' کومیل کی زندگی کا ا کیسمشکل امتخان بن گئی تھی وہ تا سف سے اسے

ا گلے دن مرسل جرمنی سے واپس آ گیا تھا اور آتے ہی اس نے ذوناش کو کال کی تھی، وہ ا ہے کرے میں تھی اور تی وی پہکوئی انگلش مودی "مرسل مين وبال جاكركيا كرول كي؟ تم ا كيلے چلے جانا، ميں وہاں بور ہو جاؤل كى۔ ذوناش نے انکار کیا۔

دد كم آن دونا، وبال سب كيلر مول، ميل اس وزين اكيلا جاكركتنا استويد لكون كا؟" وه

وو تم صرف اسٹویڈ نہ لگنے کی وجہ سے جھے اسے ساتھ ڈنر پے لے کر جانا جا ہے ہو؟ ذوناش نے بیزاریت سے استفسار کیا تو مرسل

و او مولش كرل، بال كي كعال مت اتارا كرو، تم ميرے ساتھ جاؤكى لو مجھے بہت اچھا

دد مرموسل "وه بدار موتی-"م بن ميرے ساتھ چل ربى ہو، ديس اٹ، جھے اور چھوہیں سننا کے مرسل نے اپنا فیصلہ سنا کرکال بند کردی تی۔

اور پررات نہ جاتے ہوئے بھی اسے ڈنر کے لئے تیار ہونا پڑا تھا، بیتی سیاہ سلیولیس ساڑھی میں ملبوس ، المحصول بدمونا سالائنرلگائے مونٹوں بدوی ریدان استک لگائے کسی قیامت سے کم جیس لگ رہی تھی ، اس کے کانوں اور ملے میں ڈائمنڈ کی قیمتی جیواری تھی ہاتھوں اور پیروں کے مل پہ ڈیپ ریڈ ہی میل پائش لگائے وہ بہت ڈیسنٹ لک میں پہلے سے بہت مفرد اور حسین دکھائی دے رہی تھی۔

وه این ڈائمنڈ کی رنگز پہن رہی تھی جب مریم خاتون اس کے مرے میں آئی میں اور اسے بول بناسنوراد مکھ كرخوشى سے بولى تھيں۔ "بونی فل مائے ڈارلنگ، آج تم بہت حسين لك ريا ب مرسل صاحب حمهين ويلي كالو اس كا موش اڑ جائے گا۔ "مريم خاتون كى بے

و کھے رہی تھی، می می نے اس کے لئے اس کی پیند کا ایک اٹالین سوی بنوایا تھاجووہ مودی دیکھنے کے دوران بی رای می ، کداس کے موبائل کی ب نج

میلو۔"اس نے کال یک کی۔ "بإع بن، مائے ڈارلنگ کیسی ہوتم؟" مرسل کی برجوش آواز اس کے کانوں سے مرائی، مرودناش کواس کے لفظوں میں بناوٹ می قبل ہوری می ایک میماین تھااس کے انداز میں۔ " فیک ہوں مرسل تم کیسے ہو؟"اس نے عام سے کہج میں پوچھا۔ "بالكل نت بني، اب تمهارا ثمير يجركيها

"دجهبي كي ية چلاكه جھے تمير يج تفا؟" دوماش يران مولى-

" آفر آل ميري مونے والى بيوى موتم، تمہارے متعلق ہر خیر رکھتا ہوں میں۔" دوسری طرف شوخ سے انداز میں بتایا گیا۔ " الخرر كمت موميري مرخر ليت مين مو تم میری ـ " ذوناش کے طنزیداندازیدوہ قبقہدلگا

" كم آن ميري جان، اليي جيموني حجوني اسٹویڈس باتیں مت سوچا کرو آئی رئیلی لو ہو، شايد مجصحبت كااظهار كرناتهيس آتا اورتم جحتي مو كه جھے تم سے محبت مبیں ہے۔"مرسل نے اسے

"او کے تم کہتے ہو تو مان کیتی ہوں۔" ذوناش نے بھی جان چھڑانے کے لئے کہا تو وہ مزيد يولا-

"إجما ايا بكررات مجص ايك بهت برے آفیش ڈزیہ جانا ہے اور ی تم میرے ساتھ چل رہی ہو "مرس نے اسے اطلاع دی۔ 2016

پیلیں سے نکل کر مختلف سوکوں پہ دوڑ نے گئی تھی، ان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ گارڈ زکی گاڑی بھی موجود تھی۔

ذوناش کے بیتی کلون کی مخصوص مہک گاڑی
کو معطر کیے ہوئے تھی ، کومیل آفریدی کو یہ مہک
ایک بار پھر دوئی کی سڑک پہ چلنے والی اس کیکسی
تک لے گئی تھی جب وہ اس کے کندھے سے آ
کلی تھی ، کومیل کی نظریں آج ہے اختیار اسے بار
بار مررسے دیکھنے کی گٹاخی کر رہی تھیں۔
وہ اپنا موبائل ہاتھ میں لئے مرسل کو مین
ٹائی کر رہی تھی جب اچا تک اس نے سرافھا کر
گومیل کو دیکھا تھا اور اس کی چوری پکڑ تے ہوئے

'' کیا آج میں واقعی اتی خوبصورت لگ رئی ہوں کہ تمہاری آئسیں بار بار مجھے دیکھنے کی جہارت کررہی ہیں؟''

''نن ..... البیا کی بین ہے۔''کومیل نشرمندہ ہوتے ہوئے انکارکیا۔ ''اچھاتو پھراہی چندمنٹ پہلے تم نے ایک غلط جگہ پہ یوٹرن کیوں لیا؟''وہ کسی تفتیقی آفسر کی طرح اسے کریدر ہی تھی۔

"میں انسان ہوں فرشتہ نہیں اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں سومجھ سے بھی ہوگئے۔" کومیل اب بھی انکاری تھا۔

''جموث تمہارے چرے پہ جمانی ہے۔'' وہ سکرائی تو وہ پہلو بدل کررہ گیا۔ ''غلط جہی ہے آپ کی۔'' وہ اب بھی کمال ڈھٹائی سے اپ جموث پرڈٹا ہوا تھا۔ ڈھٹائی سے اپ جموث پرڈٹا ہوا تھا۔ ''غلط جہی۔'' وہ لفظ غلطی جہی کو دہراتے ہوئے۔'

ہوئے ہنی۔ ''تم کہتے ہوتو مان لیتی ہوں، تم تو جانے ہوتہ اری غلط با تھی ہی مان لیتی ہوں میں۔''اس ساختہ تعریف پہوہ ہے دلی سے مسکرادی تھی۔
'' پہنجہیں می مرسل کے ہوش اڑیں سے یا میرے؟ بیتواس کے ساتھ جاکرہی پہند چلےگا۔''
مرسل صاحب کے ساتھ تم زیردی کا رشتہ استوار کرے گاتواس کا کوئی بھی بات تہمیں اجھانہیں گےگا، مائی جائلڈ۔''

" زندگی میں شامل کرلیا ہے اسے جگہ میں زبردی اسے جگہ دیا میں ہیں ہیں ہیں ہوا وہ کر لیا ، جوبس میں ہیں وہ نہیں کر سکتی میں۔ اب وہ خود پہکلون اسپر ہے کر رہی تھی ،مریم خاتون نے اب خاموش رہنے میں ہی عافیت بھی تھی۔ اب خاموش رہنے میں ہی عافیت بھی تھی۔ اب خاموش رہنے میں ہی ہی جاتی ہول ابھی راستے ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہول ابھی راستے ہی میں کرنا ہے۔ "

'' بجھے مرسل کے ساتھ ایک ڈنر پہ جانا ہے، مگر اس سے پہلے ہم مرسل کو پی کریں گے۔'' ذوناش کا چہرہ سیاٹ تھااور لہجہ دوٹوک۔ ''او کے منیم!'' کومیل نے مود بانہ انداز میں اس کے لئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ذوناش ساڑھی کا بلوسنجالتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئے تھی ،اس کے بیٹھتے ہی کومیل بھی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، اسکے چند تھوں کے لیدرگاڑی کمال

منا (92) دسمبر 2016

کے اثرات دی کھر، ذوناش کے توسیح ول کو کی بات بیرجواباده خاموش بی ریا تھا۔ سكون مل حميا تھا۔ عر کھے ہی در کے بعدمرسل کو یک کرلیا گیا "مرسل تبهاري ٹائي كى نائ تھيك سے بيس تھا، گاڑی میں بیٹھتے ہی مرسل نے بےساختداس کی۔ ' ذوناش نے سے اطلاع دی۔ ی تعریف کی تھی۔ ''ہائے بنی! یو آرسو بیوٹی فل۔''مرسل نے "یارلگائی تو محیک تھی۔" مرسل نے اپنی ٹائی کی ناٹ تھیک کرتے ہوئے کیا۔ جذب سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ "لاؤمس تھيك سے لكائى مول " ذوناش نے آفری تو مرسل نے اپنارخ دوماش کی طرف "زندگی میں پہلی بار یوں دھنگ سےتم نے میری تحریف کی ہے۔"اس کی بات پیمرسل دوناش اب اس کی ٹائی کی ناٹ تھیک د جم آن بني، اب ايي بھي کوئي بات نہيں كرنے لكى تھى جوغالبًا يہلے ہى تھيك تھى وہ خواہ مخواہ کویل کو تل کرنے پہاتر آئی تھی، کویل کی بے ہے میں اکثر تنہاری تعریف کرتا ہوں۔" مرسل ساختہ نظروں نے مرر سے اس کے خوبصورت فے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاتھوں کو دیکھا جومرسل کی ٹائی کی ناٹ لگانے تو نا جانے کیوں کوئیل کوان دونوں کوایک میں مصروف تھے، کومیل کوایے دل پیالک بوجھ دوسرے کے استے قریب بیٹے ہوئے دیکھ کر سامحسوں ہور ہاتھا، نا جانے وہ مرسل سے بول جلسی س ہونے فلی کیا۔ محبت كالديم علماوا كيون كرربي محى-"بيه بتاؤ كيها لك ربا بول مين؟" مرسل "وصينكس مائ دارانك-"مرسل في اس نے خوشکوار موڈ میں ایل ٹائی کی ناف درست کے ہاتھ تھام کر دہائے تھے اور وہ مسکرا دی تھی۔ کرتے ہوئے یو چھا۔ اور پھر کھے ہی در کے بعد گاڑی اس فائے "سو ہیندسم مرسل۔" ذوناش نے بھی اس اشار ہولک کی وہلوٹ بار کنگ میں رک سنگی تھی ى تعريف كى تۇ دەمسكرا ديا۔ جہاں اس وزر کا اہتمام کیا گیا تھا، کومیل نے و پھینکس ہی، یہ بتاؤ میرے بعد کیسا گزرا گاڑی سے نکل کر ان دونوں کے لئے دروازہ تمہارا ٹائم؟" مرسل کے سوال یہ اجا تک کومیل محولا تفاءمرسل ذوناش كاباته تفاسے اسے گاڑى اور ذوناش کی نظریں ملیں تھیں، کومیل کی نظروں میں اضطراب اور بے چینی دیکھ کر اس نے اینا ہے باہر کے آیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں باتھمرسل کے کندھے پدر کھتے ہوئے کہا۔ ہاتھ دیے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کومیل ان " بهت بورنگ اور بکواس کزرا، بهت مس کیا کے بالکل پیچھے چل رہا تھا اردگرد دائیں بائیں کا جائزہ لیتا ہوا بال کے اندر آتے بی بہت سے ''او رئیلی، سو سویٹ مائے ڈارکنگ۔'' شاسا چرے مرسل کی جانب برھے تھے جن سے مرسل نے اس کے بال سہلاتے ہوئے محبت مرسل ذوناش كا تعارف كردار باتفا-ہے اسے دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی، کومیل کو پہلو اس کے دوست احباب اس کی فیانسی کود میم

بدلتے ہوئے دیکھ کراس کے چیرے یہ ہے جینی

2016

رحن پر کیل ڈانس کر رہے تھے، پھر اس ڈانس میں پارٹنز چینج ہونے گئے، مرسل اب کسی دوسری لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا، کئی مردوں نے دوناش کے ساتھ ڈانس کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تھا جنہیں مسکراتے ہوئے اپنی تھین کا بہانہ بنا کر ذوناش نے اٹکار کر دیا تھا۔

وہاں کھڑے کوئیل کو بے اختیار دوئی کے نائٹ کلب کا وہ منظر یاد آیا تھا جب وہ ہار ہار کوئیل کو اپنے کا فرکرتی رہی کوئیل کو اپنے ماتھ ڈائس کرنے کی آفر کرتی رہی سخی آج نا جانے کیوں اس کے ساتھ قربت میں گزر کے گا آفر کرتی ہی گزر کے گا اور کے خور کوئیل کو کیوں یاد آر ہے خور کوئیل کو کیوں یاد آر ہے خور کوئیل کو کوئی آج ہی وہ خود کو آج بے بس سامحسوں کردہا تھا، جیسے اپنے آپ سے بی ہار رہا ہو، ڈوناش کا اس کو بگر نظر انداز کرنا اسے نا جانے کیوں تکلیف اس کوئیل انداز کرے اس میں دیجی نے ہوتا تھا کہ وہ مرسل کو اپنے دل سے اپنی زندگی کا ساتھی مان مرسل کو اپنے دل سے اپنی زندگی کا ساتھی مان کے گرنا جانے کیوں اسے بیسب اچھا ہیں لگ مربا جانے کیوں اسے بیسب اچھا ہیں لگ رہا تھا۔

اس کے سینے ہیں ایک تکایف جاگ آھی میں ایک تکایف جاگ آھی کے اندر ایک بے سبب رفافت کی خواہش نے اس کے اندر ایک وحشت ہا کر دی تھی، جیسے واقعی بہت تھک کئی ہو، مرسل کے کئی دوست اسے اکملا دیکھ کر اس کے قریب آئے تھے اور انہوں نے اس کی بوریت دور کرنے کے لئے اپنی کمپنی دین والی میں ہرکوئی اس بار بی ڈول جائی گئی دین کے ساتھ کے پاس آنا چاہتا تھا اس بوئی کوئین کے ساتھ کائم گزارنا چاہتا تھا، اس کے حسین ودکش سراپ کومراہنا چاہتا تھا، اس کے حسین ودکش سراپ کومراہنا چاہتا تھا، اس کے حسین پر تھیدے پڑھنا چاہتا تھا، اس کے حسن پر تھیدے پڑھنا چاہتا تھا، اس کے حسن پر تھیدے پڑھنا حیا ہا تھا۔

کراس کی قسمت پر رشک کر رہے ہے اور کی
اسے بار بی ڈول کہ رہے تھے، اس بال کی کس
گیدرنگ بیں تقریباً سب مردوں اور عورتوں کے
ہاتھوں بیں مختلف تنم کی شراب کے گلاس تھے،
مرسل نے بھی ہاتھ بیں ٹرے پکڑے ایک ویٹر کو
روک کر دو گلاس ٹرے سے اٹھا گئے تھے، ایک
روک کر دو گلاس ٹرے سے اٹھا گئے تھے، ایک
گلاس اس نے ذوناش کی جانب بردھایا تھا۔

روں ہی ہے دوں میں جاب بر طایا طا۔ ''میراموڈ نہیں ہے پینے کا۔'' ذوناش نے اس کے ہاتھ سے گلاس نہیں پکڑا تھا۔ ''کی کی ہونہ ''' جہاں ساتا

دو گرکول بی "وہ جیران ہوا تھا۔ ''بس ایسے ہی۔''مختفر جواب۔ ''ہنی پی لو نال، سب پی رہے ہیں۔'' مرسل نے اصرار کیا تھا۔

" بین اے کہاناں مرسل میرا مود نہیں ہے پینے کا، تم میرے لئے کوئی سونٹ ڈریک منکوا او یہ دوناش نے قدرے بیزاریت سے کہا تو مرسل نے شانے اچکاتے ہوئے گلاس واپس رکھ دیا تھا اور ویٹر کواس کے لئے سونٹ ڈریک لائے کو کہا اور خود اس برانڈڈ شراب کو گھونٹ کھونٹ کھونٹ منظرد کھورہا تھا۔

منظرد کھورہا تھا۔
منظرد کھورہا تھا۔

دنیا کے انوع اقسام کے کھانوں کواس ڈنر میں شامل کرکے مہمانوں کی خوب تواضح کی گئی تھی، کھانے کے بعد ہال میں ایک انگش رومانک دھن کو شخطے گئی تھی، کیلو ایک دوسرے کا ہمی اس کا ہاتھ تھا ہے ڈانسنگ فلور کی جانب بڑھے، مرسل مجمی اس کا ہاتھ تھا ہے اسے ڈانسنگ فلور پہلے آیا تھا اور اس کی کمر کے گرد ہازو ڈالے کیل ڈانس کرنے لگا، کومیل ایک ڈمی کی طرح کھڑا آئییں د کھورہا تھا، آج اس کے دل پہایک عذاب ہیت رما تھا۔

وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن رومانکک

بہادری ناچائے کب پہندیدگی کی سرحد عبور کر کے سیدھی اس کے دل بیل تھس گئی تھی۔ اب تو اس نے ذوناش کے دل بیل مستقل مور ہے بنا لئے تھے، مرسل ڈانس کرنے کے بعد اس کے پاس آگیا تھا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔

ومنی مائے ڈارلنگ آر بواو کے؟ بور مور بی

ہولیا؟"

د دنہیں ایسانہیں ہے، میں نے بھی ساڑھی نہیں ہینی، پہلی بار پہنی ہے اس لئے اسے سنجالتے تھک گئی ہوں۔" ذوناش نے سنجالتے تھک گئی ہوں۔" ذوناش نے زیردی مسل کے دھیرے سے مرسل کے مطل جیوئے۔

ہ میں چوہے۔ ''لقو سویٹ ہارٹ تم مجھ اور پہن گئی۔'' مرسل نے کہا تو وہ مشکرادی۔

اور پھر جشنی در بھی وہ دونوں اس پارٹی ہیں رے ذوناش ای طرح مرسل پہائی محبت جمّا کر کومیل کو ہر بیثان کرتی رہی ، یہاں تک کے رات کے دون کے محمے۔

''میرے خیال میں اب ہمیں چلنا جا ہے، میں تھک گئی ہوں۔'' ذوناش نے بالآخر ٹائم دیکھا اور مرسل سے کہا۔

''ہاں چلتے ہیں، ٹائم واقعی زیادہ ہو گیاہے، کل کینیڈاسے ذوئے (مرسل کی خالہ زاد) بھی آ رہی ہے، مسج اسے بھی رسیو کرنا ہے جھے۔''مرسل نے اٹھتے ہوئے اسے بتایا۔

"وری گذ، کوئی کام ہے اسے یہاں یا؟" ذوناش نے اسے جواب طلب نظروں سے

ریکا۔

در نہیں کوئی خاص کام نہیں ہے اسے، بس

ویسے ہی وہ آج کل فری تھی Hang out کے

لئے۔ " مرسل نے مسکراتے ہوئے بتایا تو وہ

مرد کے ہاس محبت کی بھیک مانگنے گئی تھی اس مرد کے اس محبت کی بھیک دھتگار دیا تھا اپنے اور اس کے بچھ حیثیت، اسٹیٹس کی دیواروں کو مجبوری بنا کراس پیا یک زبردتی کارشتہ مسلط کردیا تھا اور زبردتی کا وہ رشتہ ذوناش نے زبردتی اس کے انگلے کر لیا تھا کہ وہ اس دخمن جاں کو اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا جا ہتی تھی۔ اِ

وہ بظاہر برسکون تظر آنے کی لاجواب ایکنگ کررہ تھی تھر بیصرف ای کادل جاناتھا کے دوائدر سے س قدر ڈسٹر بھی مس قدر ہے سکون تھی، اسے کویل پہشد بدخصہ تھا، اس نے کویل پہشد بدخصہ تھا، اس نے کویل پہشد بدخصہ تھا، اس نے کویا ذوناش کو دوکوڑی کا کر دیا تھا، وہ ایک ایسا چر دی اور خوبصورت پھر تھا جس پہ ذوناش کے نازک اور خوبصورت میڈ بات کا بھر دل کر بیس ہوا تھا اور آج شاید وہ اس خصہ تھا اور آج شاید وہ اس خصہ کی زدھی آکرکومیل کوٹارج کررہی تھی۔

اس کے چہر ہے پہاضطراب و کھوکر ذوناش کو ایک کمینی ی خوتی محسوں ہور ہی گی ادرای لئے وہ اسے بار بار زیج کرنے کے لئے مرسل کے تربی آرہی تھی جان ہو جھ کراس پیدائی محبت جما کری تھی ہوگئی تھی ، در بیات تھی ، اسے اگر زندگی میں کی مرد نے متاثر کیا تھا تو وہ کو کیل آفریدی ہی تھا، کو کیل کے متاثر کیا تھا تو وہ کو کیل آفریدی ہی تھا، کو کیل کے دل میں جوجذبات پیدا ہوئے تھے وہ دنیا کے کسی بھی مرد کے لئے ہیں ہو سکتے تھے۔ کے اس کے دل میں جوجذبات پیدا ہوئے تھے۔ آیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ذوناش کے مسامنے دل کو ہائی جیک کر لیا تھا، اس کے دل کا تمام کئٹرول سنجال لیا تھا، اس کے دل کا تمام کئٹرول سنجال لیا تھا، اس کے دل کا تمام کئٹرول سنجال لیا تھا، اس کے دل کا تمام دوناش کے کئے آسان نہیں تھا، اس کی ظاہری شرافت اور ذوناش کے کئے آسان نہیں تھا، اس کی ظاہری شرافت اور شخصیت کے ساتھ اس کی حد درجہ شرافت اور

ا ثبات میں سر ہلائی۔ د دنہیں موڈ نہیں ہے۔'' پھر سے انکار، مرر پرمرسل اینے تمام ملنے ملانے والوں سے ہے کومیل نے اسے دیکھا۔ اجازت لے كر دوناش كے ساتھ بال سے باہر 'منی کیا ہو گیا ہے آج تمہارے موڈ کو؟'' نقل آیا تھا، والیسی پرمرسل اس کے ساتھ بیٹھا اس " حصور و ان بالوں كو ديد بنا رہے تھے كہ " سے یو چور ہاتھا۔ تمیارے کچھ برنس کے بروجیکٹ ہیں ہم کم از کم ومبنی تم میرے ساتھ آج بور تو مہیں با یج چه ماه تک شادی مبین کرسکو تے۔" ذوناش نے بات بدلتے ہوئے اس سے یو چھا۔ " بالكل مجى تبين اورويسي ملى مين تمهارے " الله الحلياع جدميني بهت يزى مول ساتھ بور کیے ہوسکتی ہوں؟ تم میرے ہونے میں، کینیڈا میں برنس اشارث کرنے والا ہوں والے لاکف بارٹنر ہو، میرا فوج ہوتم۔ " ذوناش مين البذائي جكه يديرس كويائم تودينا يرك عا نے اس کے ہاتھ بداینا ہاتھ رکھتے ہوئے کیا، تو مرس نے س لکاتے ہوئے تفصیل بتانی۔ مرسل دهرے سے محرادیا۔ "سوسويك عي آئي لويوسو يج " مرسل نے "اگرتم بری نه موت تو هم انکیج من کی بجائے ڈائیر یکٹ شادی کر کیتے۔" ذوناش نے جذب سے کہا تو ذوناش مسرائی۔ كوميل كي جلتے دل يد تيل مجينا۔ "متم روما نكك تبيس مو محية ـ" جواباً مرسل الي على مين كاليب زياده توسيس؟ "ایک عورت کی عزت کرنا اس کو دد مر محصے زیادہ لگ رہا ہے۔ " دھرے خوبصورت کہنے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، سے جواب دیا گیا۔ مرتم یہ بات نہیں مجھو گاء کہ میرے دل میں '' مانتا ہوں، محبت میں انتظار بہت تکلیف تمہارے کئے لئنی محبت ہے۔ ' وہ خوشکوارموڈ میں دیتا ہے، مرمجبوری ہے تی، اگر ہم ابھی شادی کر بتار ہاتھا اور وہ کیے بغیر شدرہ کی تھی۔ ليتے ہيں تو مس مهيں زيادہ ٹائم ميس دے ياؤں گا ''آجتم بجھے بہت بدلے بدلے سے لگ اور یہ میں جا ہتا ہیں ہوں۔ "مرسل نے اس کا رہے ہو۔" ذوناش نے اسے چھیڑا۔ باته تفاعة موئ اعتراف كيا-"بدلی ہوئی تو آج تم بھی مجھے بہت لگ '' ہاں مجبوری ہے اب، میہ بتا وہنی مون پیہ ربی ہو۔' مرسل نے اسیے کورٹ کی یا کث سے کہاں جائیں کے ہم؟ " ذوناش کے انداز میں سكريث تكالى اورسلكان ليكار "كيامطلب من مجير مجي تبين؟" اشتياق تعاب ''حچوڑو ان ہاتوں کو بیہلو۔'' مرسل نے

وه کیا آگئ ممایالکل تعیک ہیں اور زوئے کی فلائیٹ ليك مو كل محمى ، اب وه كل مبح نو بج كى فلاتك ہے آربی ہے۔ "مرسل نے اسے اطلاع دی۔ "میں نے مہیں بینتانے کے لئے کال ک ہے کہ آج شام ہم تمہارے فیورٹ ڈیزائنے کی آوٹ لٹ پہ جا رہے ہیں، تہمارے لئے انکیج من کا جوڑا سلیٹ کرنے اور پھر والی یہ تنہارے فیورٹ رسٹورنٹ میں ڈنر بھی کریں د مرسل خود بی بلان بھی بنا لیا، تم اب بتا " تو یارشام ہونے میں اہمی جار تھنے باتی ہیں اور دیسے بھی زوئے کی فلائٹ کیٹ ہو گئی تو میں نے سوجا کہ بیکام بھی آج بی کرنیا جائے، پرا ملے دو تین تک و سے بھی ہم نادرن امریا موو كرجاس مح -"مرسل في جواز يبي كيا-" چلو تعک ہے میں شام سات ہے تک ريدى موجادك كاتم بيم يك كرلينا- " دوناش نے اس سے کہا اور پر مفوری دیر دونوں کے درمیان ہلی پھلی سے شب کے بعدمرسل نے كال بندكردي مي اوروه موبائل باته مي بكرے بیر یہ لیک می اور مرسل کے بارے میں سو پنے لگی، نا جانے وہ کون سا احساس تھا جس نے مرسل کو یوں بدلنے پیمجور کیا تھا؟ شام سات بج وہ وصلی و صالی سیاہ پٹیالہ شوار یہ چھوٹی سی برنٹ شرث پہنے بالوں کو چونی کی فکل میں باندھے ملکے بھیلے میک اپ کے ساتھ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مرسل اپنی مرسڈ یز پہ کمال پیلیں اسے یک کرنے آیا تھا، لہٰذااس نے گاڑی کی چاپی کوئیل کوشما دی تھی، کوئیل ذوناش کا پرشل ڈرائیور اور

محمدس " مرسل كامود آج ضرورت سے مجمد زیاده بی احیما مور با تھا اور پھر باقی کا تمام راستہ ان دونوں کی ایسی ہی بلانک میں گزر گیا تھا، مرسل کو کھر ڈراپ کرنے کے بعد ذوناش نے كادى كاسيت سيسرتكا كرا كليس موند لي مين جیے وہ بہت تھک گئی ہو، وہ واقعی تھک گئی تھی، مرسل سے بناوتی آرتی فیشل با تیس کرکر کے، کچھ درے بعد گاڑی کمال پیلس میں انٹر ہوگئی تھی۔ گاڑی پورچ میں لگانے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ ہے اتر کراس کی سمت آیا تھا اور اس نے اپن ڈیوٹی کے مطابق اس کے لئے دروازہ کھولا تھا اوروہ سائے چہرے کے ساتھ گاڑی سے از کراندر برھائی گی۔ اس رات کوسل ساری رات بے چین رہا تھا، اے نیز ہیں آ رہی تھی بھی وہ بستر سے الحتا اور بھی لیٹ جاتا ، بھی کمرے میں چکر کا ثنا اور بھی وہ کھڑی میں جا کھڑا ہوتاءاے کی بھی بل چین تہیں آرہا تھا، اسے بچھ بیں آربی تھی کہاسے کیا ہور ہاتھا،اس کے اندر کی کیفیت کول بدل رہی می الی کون می بے مینی می جواسے بے چین کر ربی حمی؟

\*\* ا کلے دن بھی ذوناش نے اپنی روتین کے سارےکام کے تھے، دو پہر میں بچ کے بعدمرسل كى كال آئى تھى، ذوناش كوجيرت بونى تھى، دومال ہے ایک بدلے ہوئے مرسل کو دیکھ رہی تھی، وہ بھی بھی ایسانہیں تھا جیسے وہ کل اسے دیکھائی دیا "باعرس موآريو؟"اس نے كال يك

"فائن ڈارلنگ ہم کیسی ہو؟" "فعیک ہوں، تائی مال کیسی ہیں اور زوئے

2016 (97)

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

میل ریزوکروارکها تفا۔ ''او دیش گریٹ مرسل۔'' ذوناش تازہ پھولوں اور کینڈلز کے ساتھ سجا تیبل دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، مرسل نے مسکراتے ہوئے اسے چیئر پیش کی تھی،جس پہوہ دھرے سے بیٹے گئ

" لكتا ب جرتى سے رومانس جماڑنے كا کوئی تازہ کورس کر کے آئے موتم۔"اس کے قیاس پیمرسل بنتے ہوئے اس کے مقابل بیٹے گیا

"م لؤكيال بهي عجيب موتى مو، محبت كا اظهارنه كروتو خوش ببيس مولى اورمحبت كواظهار بناؤ الوشك ميس يروجاني مو-"

ودمبیں ایسامبیں ہے، میں صرف قراق کر ربی می - " ذوناش نے مسلراتے ہوئے مینو کارڈ المحاليا تفاادر يحراس دوران ويترجحي آحميا تفااور چر ذوناش نے ویٹر کواینا فیورٹ کھانا آرڈر کیا تھا، ان سے فاصلے یہ تنہا الگ سے بیمل یہ بیشا کویل آفریدی اندرے کٹ رہا تھا، کھ بہلحدمر

ویثر آرڈر لے کر چلا گیا تھا، مرکل نے کومیل کوبھی اینے گئے کھھ آرڈر کرے منگوا کینے کی ہدایت کی تھی مرکومیل نے اسے لئے صرف كافى معلواتى مى كىندارى روشى مى دوناش كاچېرە دک رہا تھا، مرسل نے ذوناش کے ہاتھ تھام

کومیل کو بے اختیار ذوناش کا اظہار محبت یاد آیا، اس سے پہلی ملاقات یاد آئی اور پھر قسمت كالمحيل بمي بجب وه اپني ديوني پهرسيا تفاتو ساين وہی ذوناش محلی جس کی اس نے جان بھائی تھی آج اے لگ رہا تھا اس کی جان کی حفاظت كرتے كرتے وہ خود اس كى جان لينے يہ آ كئ

باڈی گارڈ تھااس کی سیکیورٹی کا انجارج ،اس کے بغیر ذوناش کو باہر کہیں بھی جانے کی اجازت نہ تھی،مرسل اور ذوناش گاڑی کی چھیلی نشست پہ بیٹھ کئے تھے، وہ اس کے بہت قریب سے گزری

اس کی لمبی اورسفید گردن سے چیکی وائث گولڈ کی چین اور اس کی بیونی بون کے ساتھ چیکا موامارث هيب كا أائمند لاكث اوراس كي كردن یہ موجود سیاہ الله د مکھ کر کومیل کوئیسی میں اس کے ساتھ کزرے وہ بل یاد آ کئے تھے جب وہ اس کے بے حد قریب بیٹھا تھا، اسے مکدم اسے اندر ایک بے چینی ی محسوس ہونے کی تھی۔

گاڑی اب کمال پیلی سے نکل چی تھی، ووناش کے فیورٹ ڈیزائنری آوٹ لٹ یہ بھی کر وہ بھی اپنی ڈیونی کے مطابق ان کے ساتھ اندرآ كيا تفا، وه ذيزائنرالي كاانتظار كرر ما تفا، ذوناش نے وہاں بہت سے ڈریس دیکھے تھے جنہیں وہ کونی نہ کونی وجہ بتا کر دیجیات کر رہی تھی۔

بالآخر اس ڈیزائر نے ایک وائٹ اور پنگ الر کیے لمبی میشن کا نہایت خوبصورت، نفیس اورنهایت فیمتی تیل فراک دیکھایا۔

'' پیکیما کھے گامجھ پی؟'' ذوناش نے ڈمی پیر لگاوہ خوبصورت ڈرلیں دیکھ کرایے ساتھ کھڑے

مرسل سے بوچھا۔ مہنی تم پہتو ہر کلر ہی سوٹ کرتا ہے یقینا ہے بھی بہت اچھا کھے گا۔'' مرسل کے تبرے پیاس نے اب بغیر کسی بحث کے وہ ڈریس پند کر لیا

آؤٹ لٹ سے نکلتے نکلتے رات ہوگئی تھی مرسل نے کومیل سے ذوناش کے فیورث ریسٹورنٹ جانے کو کہا تھا، جہاں مرسل نے اسے ريسٹورنٹ میں ايك كينڈل لائث وزرے لئے

2015 mans (98) [42]

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



اندر کی دنیا کو برباد کرر ما تفاءای کی جان ایسخود کومیل کی جان کینے کے در پیھی وہ نا جانے کتنی ديراس ريسورن مي بين ينظم تفاكوميل كو يحدجرنه تھی وفت کی سویاں اس کے لئے تھر کئی تھیں۔ والبهي بيهذوناش اورمرسل ميس كيا كيابا تنيس ہوئی تھیں وہ جہیں جانتا تھا ایں وفت کومیل اور ایک بے جان رپورٹ میں کوئی فرق ندیتھا، یہاں تك كه كارى كمال پيلس مين انفر موكئ مى ، كوميل نے گاڑی سے نکل کر ذوناش کے لئے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور پھرمرسل کے گئے مرسل چھلی سیٹ سے اٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ یہ بیٹے گیا تھا ذوناش مرسل کوی آف کرنے کے بعد بورچ میں آئی تو کومیل کو دہیں کھڑا دیکھ کر ای طرح اجنبیت سے اس کے قریب سے گزر کر اندر کی

وه الجمي اييخ كوار ثر مين تبين كيا تها، ذوناش ایک بل کے لئے جران موئی محی مرا ملے ہی بل وہ اس کے قریب سے کزرتے ہوئے اندر کی جانب برهای ی-

"ویسے ایکٹنگ آپ آج کل خاصی اوور کر ربی ہیں۔"عقب سے اس کا طنزیہ جملہ ذوناش کے کا نوں سے تکرایا۔

"كيا مطلب بتهارا؟" اس نے بلك کرجیراتلی ہے کومیل کودیکھا۔

" آب الجيي طرح جانتي بين كه بين كيا كهه ر ما ہوں۔ " درشت اور سیاٹ چہرے کے ساتھ باور کروایا گیا، تو ذوناش دھرے سے چلتی ہوئی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔

ہے، تمہارے اور میرے چے رہے اور حیثیت کی بہت او کی او کی دیواریں کمٹری ہیں جنہیں تم

تھی، ایسے پلین میں ذوناش کی وہ مہلی بے تکلفی مجمی باد آنی، اے دوبئ میں کر را ہواوہ وفت بھی یاد آیا، اسے وہ ستا سا ہول مھی یاد آیا جہاں ذوناش اس کے روبروجیتی کھانا کھارہی تھی،اسے میشرو میں وہ سفر مجھی یاد آیا جب اس کے بال ہوا سے اہرا کر کومیل کے چہرے کوچھورے تھے۔ اسے نائث کلب کا وہ منظر بھی باد آیا جب وہ نشے میں دھت کومیل یہ برس پر ی تھی اور پھر نشے میں بےبس ہو کر ہوش وخرد کی دنیا سے برگانہ موائی می اوروه اے تھام کراس کلب سے تکلاتھا، ا ہے تیکیبی میں وہ منظر بھی یاد آیا جب وہ اس کے قریب می بے حد قریب ، اسے اس مل ای بے

اس وفت اس نے اپنی بے قراری پہ قابو یا ليا تقاخود كوسنجال ليا تفاخود كوروك ليا تقا\_

قراری بھی یاد آئی تھی۔

مکر اب وہ ہے کبی کی اس انتہا یہ تھا کہ جاہے ہوئے بھی خود کوروک سیس یا رہا تھا،خود کو سنجال ہیں یار ہاتھا، مرسل کے ساتھ اس کی ہے تطفی کومیل سے برداشت جیں ہو یاربی می اسے ایا لگ رہا تھا جیسے وہ مرجائے گا، اس کینڈل لائث وفر کے دوران کی بارکومیل کی تظریمنک کر ذوناش کی جانب انفی سی اوراس کا دل چرگی سی اپی چیزیں دوسروں کو دینا آسان ہوتا ہے، مراینا دل دل میں بسنے والے لوگ اور لوگوں کے دل میں دھڑ کنے والی محبت آسائی سے بیس دی جاسکتی

اس نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا محبت کوئی سررتگا يوسر تبيس كه كمرے ميں لكا ليا، سونے كا كونى تمغيمين كرسينے به سجاليا، پكرى نبيس كەخوب كلف لگاكر با ندھ لى محبت توروح ہے آپ كے اندر کا بھی اندر آپ کی جان کی جان، اس کے اندر کا اندر بھی اب اسے تھے کر رہا تھا اس کے

جانی ، وہ پہلی نظر کی پہلی محبت تھا اس کے لئے ، وہ اس کی آنکھوں میں جا کنے والی رات کی طرح تھا، اس کی تمناوں اور خوشیوں کا مرکز تھا۔

اس کی زندگی میں رونما ہونے والے ایک نا گہائی حادثے کی طرح تھا جس نے ذوناش کو بچاتولیا تھا مروہ زندہ ہیں رہی تھی، اپن بےرقی ہے ذوناش کو جینے والا ایک تکلیف دے مارین كربهى ندخم مونے والى خلش بن كيا تعاوه سارى رات اس نے شدید ڈیریشن میں گزارا تھا، یہاں تك كريخ فجركى اذان مونے للى تحل

منح كى يرنوراورخاموش فضا على الله كابلاوا اس کے اندری دنیا کوزیر کرنے لگا۔

الثداكبر الله سب سے بواہے

المحدان لاآلدالاالله میں کوابی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود جیس اشمد ان محدارسول الله

میں کوائی دیتا ہوں محر اللہ کے رسول ہیں

حى على الصلوة آؤنماز كالحرف

حی علی الفلاح آؤ كامياني كى طرف

حي على الفلاح

آؤ کامیایی کی طرف

اس کے آس یاس اس کے اعدر اور باہر بیا الفاظ كوى رہے تھے، اس كے قدم الشعوري طور په واش روم کي طرف اعظم تھے۔

اسے یا دہیں تھا کہ جب سے اس نے ہوش منعالا تفااس نے بھی وضو کیا تھا کہبیں ،کوئی ان دیلمی طافت تھی جواس سے وضوکروار ہی تھی، وضو كوشش كى محى، اس نے بھى تماز بريمى موتى تو

مجھی نہیں تو ڑ سکو کے اور میجھی کہ جمارے بھے بھی محبت نہیں آئے گی ہم مجھے جیت سکتے تھے مکرنا جانے کیوں تم نے مجھے ہاردیا ،تم نے مجھ سے عہد ليا تقابس مجهلو مين وبي عبد نبها ربي بول، مين نے اس حقیقت کو مجھ لیا ہے کہ میری زندگی کا کوئی بھی راستہ تم تک جہیں جاتا اور رہی بات مرسل سے محبت جنانے کی تو اس سے جاہے میں اوور ا كيئنگ ہى كيوں نەكروں جمہيں اس بات سے ہر کر بھی سرد کارمبیں ہونا جاہے۔" ذوناش کے اندازيس يے حسى على سفاكى هى ، وه پہلوبدل كرره کیا تھا، نا جانے کیوں اور کس حق سے ایس نے ذوناش سے باز برس کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اب شرمندہ مور ہا تھا، اس کے بعد وہ وہال رکی تہیں تھی اور اندر بڑھ گئی تھی۔

ائی زندگیوں میں ہم سب سے زیادہ فل ا بنی زبانوں ہے کرتے ہیں بھی بہت سے الفاظ کے ساتھ اور بھی بناء کھھ کیے، ذوناش نے اس ہے این الفاظول سے اپنی رجیشن کا بدلہ لے لیا تھا، مروہ اسے دل میں موجود کوئیل کے لئے ان جذبات كاكياكرتى جواس كى بعزنى كركاس سك رہے تھ، ايك كيك بن رہے تھ، وہ مزید بے سکون ہونے لکی تھی اور اس بے سکونی میں وہ کپڑے چیج کے بغیر گلاس وال کے بردے مِنْ كُرْصُونْ بِي بِينْ كُنِّ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ

ساہ رات یہ چمکتا ہوا چوہدویں کا تنہا جاند اس کے دل کی طرح بالکل تنہا اور اکیلا دیکھائی دےرہا تھا، وہ دب یاؤں پھرسے ذوناش کے یے چینی، جو تھوڑی در ملے اسے خوتی دے رہی کوئی پھول مہیں تھا جسے ڈائری میں رکھ کروہ بھول

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

رونے ہے اس کے دل کا بوجھ ملکا ہو گیا تھا ایک عجیب سے سکون نے اسے اپنی کپیٹ میں لے لیا تھا، وہ خاموش اب بھی تھی مگر اب اس کے چېرے بيدايك اطمينان تفاسكون تفام صبح ناشته اس نے کمال قریتی کے ساتھ کیا تھا، آج اس نے ا بلسر سائز اور ہوگا جہیں کیا تھا، کمال قریتی کے آفس جاتے ہی اس نے کومیل کوموبائل یہ کال كركے گاڑى ريڈى ركھنے كى بدایت كر دى تھى اور جب وہ پورچ میں آئی تھی تو وہ گاڑی ہے جیک

لگائے کھڑا تھا۔ "السلام عليم!" اس نے ذوناش كوشراؤزر فرث يددويد الخد وكه كرجرت ساسه سالم كيااوراس كے لئے درواز وكولا\_ "وعليم السلام!" وومختفير جواب كے ساتھ خاموتی سے گاڑی میں بیٹے کئی تھی۔ "ميم كهال جائيل كي آبي؟" كوميل نے

مررسیت کرتے ہوئے پوچھا۔ h u d a international" "ہوزمخفر جواب کے اطلاع دى كئى\_

اور پھراس نے All huda جوائن کرلیا تھا، جہاں ڈاکٹر فرحت ہاتھی نے اس کی رہنمانی ک تھی، پہلی کلاس اٹینڈ کرکے اسے ایسا لگ رہا تھا جیے کس نے اس کے دل و دماغ یہ جھائے ہوئے بوجھ ہٹا دیے تھے، جار کھنے کے بعد جب وہ استی ٹیویٹ سے باہر آئی تھی تو اس کی آئی تھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ بہت روئی ہو، والیس کا سفر بھی وہ ای طرح خاموش بیٹھی رہی تھی اور کھڑی اور کھڑی ہے۔ کھڑی سے باہردیکھتی رہی تھی۔ کومیل نے کئی بار مرر سے اسے دیکھا تھا، وہ اس کی حد درجہ خاموشی سے خاکف ہونے لگا

اسے جائے نماز ملتا، اچانک اسے یاد آیا، کھر کا بثكرا كثرتماز يزها كرتا نفااورنماز يزه كرلجن ميس آیا کرتا تھا، وہ بلا جھک ایس کے کوارٹر میں کئی تھی اورجائے تماز لے کرائی تھی۔

نا جائے اس نے آخری بار تماز کب برحی محی، یر حی تھی بھی کہیں اسے کچھ یا دہیں آر ہاتھا اس نے این ارد کردا مجی طرح سے دو پٹہ لیدے رکھا تھا جائے نماز بچھا کروہ اس یہ کھڑی ہوگئی محى، بعرنا جانے كيے اس نے تماز بردھى تھى، كون سارکن ادا کرتے ہوئے اس نے علقی کی تھی، وہ مہیں جانتی تھی کہ دہ نماز تھیک سے پڑھ بھی رہی تھی کہیں بس اللہ جانتا تھااور وہی اینے علم کے مطابق اس سے سب مجھ کروار ہا تھا، اسی کے علم سے وہ کامیانی کے رائے کی طرف کی تھی، اب ای دوناش کو ہدایت کے رائے یہ بھی لے کر جانا تھا، ہدایت، بھلائی اور کامیانی کے رائے کی طرف، جب اس نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے تصے تو آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے ٹوٹ تُوت كرين لك تقد

اسے مجھ مبیں آ رہی می کہ وہ اللہ سے کیا ما تلکے کیے مانکے؟ بس وہ زارو قطار روئے جا ربی تھی اسے اپن مرحومہ مال شدت سے یاد آئی تھی،اےاپنالاڈلہ بھائی ذونین کمال قریشی بھی شدت سے یا دآیا تھا،اس کے بعداس کی آنکھوں میں کومیل آفریدی کا چرو آن بسا تھا اس کے رونے میں اور بھی شیدت آگئی تھی، یہاں تک کہ ایس کی پیکی بانده کلی می پیته جبیں وہ کیوں رور ہی تعمی ایبا کون سا احساس تھا جواہے اللہ کی پارگاہ

میں یوں گر گرانے پہمجور کررہاتھا۔ آستہ آستہ اس کے رونے میں کی آنے لگی تھی، اسے ایسا لگ رہاتھا جیسے اس کے مسائل کی فہرست اللہ نے بڑھ لی تھی، اللہ کے آگے

منا (101) اسم

رشتوں کے درمیان رہے گی۔ ' دوناش کی بات یہ بے اختیار اس نے مرر سے اسے دیکھا تھا، اس عی نظرجم سی می تھیں ذوناش پہ مگروہ شیشے کے بار و کیے رہی میں اس کے بعد دونوں میں کوئی ہات نہ ہوتی تھی، یہاں تک کہوہ کمال پیلس میں داخل ہو

د بمجی مجھی بے موسم بی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے انسان کے اندر بھی اور باہر بھی۔' وہ بھی تھوڑی دم پہلے ایک مشہور زمی کے الرکا توبہ یہ بیان س کر جی تھی، آنسواس کی آتھوں سے روال تھے، وہ لیسی مراہی کی زندگی كزاررى كاب تك

اس نے تو مجی اللہ کی تعتوں کا اس کیا دی ہوئی آساشیات کا اس کی دی ہوئی تندرت کا بھی فسكرتك اوالمبين كيا تيا، اس في اين كسى خفلت كوتابي اوركسي كناه يبيجي توجه استغفارتك ندكيا

بیاس کی اپنی خفلت بھری زندگی گزارنے پہندامت کا احساس ہی تھا جواسے توبہ کرنے یہ اور راہ ہدایت پہ چلنے کے لئے اللہ کے آگے رونے یہ مجبور کرر ہاتھا۔

وہ بے مودہ لباس بہنا کرنی تھی، ناتث کلبوں میں جایا کرتی تھی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا استعال کیا کرتی تھی، رونا تو اس کوآنا بی تھا، وہ بنوز اس طرح یے آواز روتی ہوئی گلاس وال کے قریب آسٹی تھی، اس تے بردے ہٹادیے تھے۔

باہر بارش ہور بی تھی ، گلاس وال پہ یانی کے قطرے جمعے جارہے تھے، باہر ہونے والی بارش کے ساتھ اس کے آنسو بھی شامل تھے، فرق صرف بیقا کہ باہراب بھی آسان بی کبرے بادل بے

" "ميم آپ تعيك تو بين نان؟" بالآخراس نے تشویش سے یو چھ بی لیا تھا۔ مال تعيك مول-"مخضر جواب\_ " عُمْرات مِحصَ مُعِيكُ نبيس لك ربي بين؟" كوميل نے ایک جگہ پوٹرن لیا، ہنوز اس کے لیج میں ذوناش کے لئے فکر مندی تھی۔

"اور محص لگ رہا ہے جیے میں آج بی معیک ہوئی ہوں، ایک طویل بیاری سے۔"اس نے کوئے ہوئے کہے میں کہا۔ " آپ میں ایک عجیب چینج سا قبل ہور ہا

ے مجھے۔"اس نے اعتراف کیا۔ ''بھی بھی زندگی ہد لئے بیں وقت نہیں لکتا، وتت کی چور کی طرح دب یاؤں آ کر مارے ذوق زندگی کو ماری ترجیجات کوختی که ہم کو بھی بدل جاتا ہے جیسے کوئی بھولی بسری ہوتی دعا ا جا تک قبول ہو کر عقیدتوں کے سفر پہ گامزن ہو

وه كوكى رائش بن تقى اور نه بن كوكى فلاسفر تقى مراس کی باتیں اور ان بالوں کی کمرانی کولیل کےدل میں کھب جاتی تھیں۔

د كيامطلب؟ من مجويس يارما؟ "وه كي نا بھی میں بولا ،تووہ بات بدل گئے۔

'' کیا کرو گے میری با تیں مجھ کر؟ حچوڑ و بیہ بناؤ كمريس سب خريت بحمهاري؟"

"جى سب تھيك ہيں ماں اور ابا اكثر آپ كا حال پوچھتے ہیں مجھے سے اور ایرش تو بہت یاد کرتی ہےآپو۔"ابوہ کھر کے تریب بھی تھے، کے لیوں پیٹمبرگئ

" تمهارے کو والے بہت اچھے ہیں، بہت محبت کرنے والے، یقیناً تمہاری بوی بہت خوش قسمت ہوگی، وہ ان محبوں سے گندھے

2016 - 102

سوال نے اسے جرت میں ڈال دیا تھا۔ " میں نے زندگی میں پہلی بار مہیں یوں شلوار ممیض اور اس طرح کے اسٹویڈ سے حلیے میں دیکھا ہے، اس لئے جمرت ہو رہی ہے مجھے۔" وہ جمرت سے اسے سرتا یاؤں دیکھتا ہوا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔

"اب أس حلي من تم محصانثاء الله بميشه دیکھو تے،اس کئے پلیز اب میرے لباس کواس طرح کے حقیر الفاظ مت دینا۔" وہ اس کے سامنے سے بنتی ہوئی ہولی تو مرسل نے اسے کلالی سے تھام کر پھر سے اپنے مقابل لا کھڑا گیا۔ " بيكيا كهدرى مؤى؟ كى نے برين واش توجيس كرديا تمهارا؟ "مرسل كي آجھوں ميں اب بھی چرے گی۔

" كاش الله ميرا بحيين عي ميس برين واش كر دیتے، جھے کرائ اور ہدایت کے چ کا اصل راستہ بتا دیے تو میں ایل زندی کے باتی کے سال اس طرح نہ کزارتی جس طرح سے کزارتی آئی ہوں۔" وہ اطمینان سے بولتی ہوئی اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے دھیرے سے برسکون انداز میں بولی، تو کتنے ہی کمی مرسل انسے دیکھتارہ گیا۔

'' بيد سيتم کيا کههر بي هوميري جان؟'' مرسل نے اسے بے ساختہ جمرت سے دیکھتے ہوئے اسے شانوں سے تھام کراییے مقابل کر

البهى دومفته يهبله بى تؤوه بالكل نارل تقي اور اسے ہوشر باحس کے ساتھ مرسل کے ساتھ ایک آفیشل وِنر پہ کی تھی جہاں اس کے حسن اس کے پرفیکٹ فکر اور گلیمر کے چہدے زبان زد عام

ہوئے تھے۔ ''میں کوئی انہونی یا تیں نہیں کررہی ہوں ہم

ہوئے تھے مر بہت سارو لینے کے بحد اس کے اندر جھائے بے سکوئی اور ندامتوں کے بادل چھنتے جا رہے تھے، ایک ان دیکھا سکون اور راحت اس کے دل میں بسیرا کرنے لکی تھی ،اس کا دھیان جیے ہر چز سے ہٹ گیا تھا، کومیل کے کئے اس کے دل میں موجود محبت جیسے سایت يردول مي لهي حيب كئ مى اس كدل مي اگر کوئی بسا ہوا تھا تو وہ صرف اللہ تھا، اس کے دل میں اگر کوئی نام کونج رہا تھا تو وہ بھی صرف اللہ کا بی تھا، ان چند دنوں میں بی اس کے لیاس میں ایک چینے آگیا تھا، اس نے بہودہ لباس میننا چھوڑ دیا تھا وہ یا قاعد کی سے المہدی جانے لگی

اس کی آنکھوں میں وحشت بن کر باچی موتی بے سکونی اب ایک راحت میں بدل کئی تھی، مرسل ، این خاله زاد زوئے کو بھر پورٹائم دے رہا تھا جو آج کل کینیڈا سے دو ہفتوں کے لئے آئی محی، مرسل ایک ہفتے کے بعد کمال پیس آیا تھا اور اس کا حلیہ دیکھ کر جیران رہ گیا تھا، وہ اسے مرے میں نمازعصر پڑھ کر بٹی تھی جبدوہ بلا جھجک اس کے روم میں آ گیا تھا، وہ شلوار تمیض میں ملبوں تھی اور اس کے سرید ابھی تک دویشہ تھا، جواس نے تماز کی ادائیل کے لئے ماتھ تک اور هركها تها-

What have you done" with your appearance ? zunash " مركل نے از مد جرت سے اے سرتا باؤل ویکھتے ہوئے پوچھا تھا اور اس نے ہنوز پرسکون انداز سے الٹا اس بیسوال داغ

What happend to my ? appearance '' ذوناش کے برسکون

ساتھی مان لے ، مراب نا جانے کیوں کومیل کا دل اليي بے وقوفوں بدائر آيا تھا؟ وہ كيوں لاشعورى طور پہذوناش سے تو تعات لگار ماتھا کہوہ ہمیشہ اس محے پیچھے بھا گے، اس سے محبت کی فریاد

وه خاموش مو من محمی اور بهت حد تک بر سکون بھی اور اس کی میں خاموشی اور سکون مکومیل كوبيسكون كررما تفاءاس كى ظاهرى تخصيت ميس بھی ایک چینج آ گیا تھا،ایک عجیب سی کشش تھی جو كوميل كواس كي طرف تصييخ للي تحى محبت شايداس ےانقام لینے پار آئی تھی۔

اب بھی وہ لان چیئر یہ بیٹی تھی اور درختوں په شور مياني موني چريون كو د ميم ربي سي جب وه این مشق جھوڑ کراس کے پاس آگیا تھا۔ "السلام عليم ميم!" مودبانه انداز مين سلام

وعليم السلام!''مخضر جوا**ب** "کیسی بی آپ میم؟"
"د میک بول بالکل، شکر ہے اللہ کا بتم کیسے ہو؟" كوميل كا جي جا ہا كدو ہ اسے بتائے۔ "میں تھیک مہیں ہوں میم ، آب سے دور رہوں یا آپ کے قریب دونوں صورتوں میں

ایک جیسے دکھ نے مجھے جہنجوڑ کر رکھ دیا ہے، میرے دلِ کی دھڑ کنیں مجھ ہے بغادت کرنے گلی ہیں،آپ کی آرز ومیری جنجو بنتی جارہی ہے آپ کی ذایت میرے دل کاعنوان بنتی جارہی ہے، میری آنکھوں کا چراغ بنتی جارہی ہیں آپ۔ وہ بیساری باتیں اس سے کہنا جا ہتا تھا گ وه کهه مهیں بایا تھا اور نه ہی وه کہنا جا ہتا تھا، اب اسے ای محبت اینے بیاحساسات اس سے چھیا

公公公

اتے جران کیوں ہورہے ہواور پلیز جب تک ماری شادی مبیس مو جانی مجھے کے مت کرنا۔ ذوناش نے دھیرے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں ہے ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔

«مم آن ذونا ڈارلنگ! میرس فیم کی دقیانوی باتیں کررہی ہوتم، بیسب نضول سم کی باتیں کس نے بھری ہیں تمہارے برین میں؟ كيوں اچا تك نيك بروين بننے كا بھوت سوار ہو

فار گاڈ سیک مرسل! میرے خیالات اور برلے ہوئے احساسات کواتنے تو بین آمیز الفاظ مت دو،بس بول مجھالو كماللدنے مجھے كمرابى كے رائے سے ہٹا کر لیکی ہدایت اور بھلائی کا راستہ وموند دیا ہے، جہاں یاؤں رکھتے ہی ایک روحانی خوشی اوراطمینان نے مجھے وہ سکون عطا کر دیا ہے جو مجھے بھی نائث کلبول،شراب اورسیلینگ بلوکھا كر بھى بھى تہيں ملائ وہ آئستى سے اسے بتاتی محنی تھی اور وہ جیرت و تاسف سے اسے دیکھتارہ

ذوناش نے میوزک کلاس لینی چھوڑ دی تھی، کچھ دنوں ہے وہ ایرو بک بھی نہیں کریہی تھی ، وہ مجرى نماز برو حكر بابرلان مين آسى مى، جهال كوميل مارشل آرنس كي مشق كرر ما تعاي وه اس په ايك سرسرى ى نگاه ۋال كرېنچى پەيمىيى گۇنگى کومیل کواس کا یوں نظر آنداز کرنا اب بے چین کر دیا کرنا تھا، پہلے وہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ اکرتی تھی مگر آج کل وہ اس پیہ ایسے نگاہ ڈالتی جیسے وہ اس کے لئے غیراہم ہو گیا تھا، اس متم کی توقع ذوناش سے لگانا سراسر بے وتو فی تھی، کومیل نے خود اسے دھتکارا تھا اور وہ جابتا تھا کے ذوناش مرسل کو دل سے اپنی زندگی کا

محبت ہیوئی تھی جب وہ کسی کے نکاح میں بندھنے جاربی تھی، اس کے اندر کی دنیا تہہ بالا ہورہی تھی صرف اس احباس سے کے وہ بمیشہ ہمیشہ کے کئے مرسل قریتی کی ہونے جارہی تھی، وہ دل ہی دل میں جل کر خاک ہور ہا تھا، ایک کلیٹیئر سے موم ہور ہا تھا پیاس کے اندر کی بے چینی اضطراب اور تکلیف ہی تھی۔

جس نے کومیل کو لائیریری جانے پیمجبور کر دیا تھا،اس کے نکاح میں فقط دو دن باقی تھے اور آج کومیل نے اسے بہت دنوں کے بعد لا تبریری کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ یک رہیں کے باس کمڑی تھی اور کوئی کتاب ڈھونڈرہی تھی جب وہ دھڑ لے سے اندر آیا تھا۔ ذوناش نے ایک کھے کے لئے جرت سے اسے دیکھا تھا، کہ اس نے کومیل کوکسی کام کے کے جیس بلایا تھا تو وہ کیوں آیا تھا اس کے باس؟ "كيابات ہے كوميل؟ ثم يجھ پريشان لگ رے ہو؟ تمہارے کھر میں سب خریت ہے نال ، تمهار ہے ایا ، مال اور ابرش سب تھیک تو ہیں نایں؟"اس کے چیرے پداڑتی ہوائیاں دیکھ کروہ واقعی پر بیثان ہو گئی تھی۔

" سب نھیک ہیں مگر میں ٹھیک تہیں ہوں۔" وہ اس پے نظریں مرکوز کیے چلنا ہوا اس کے قریب آیا جواس وفت بلیک شراؤزر په پر بل شرث بینے شانوں یہ بلیک دویشہ ڈالے اس کے دل کی دنیا کو تهدو بالاكرر بي تحي\_

" كيول كيا بهوالمهمين؟" وه ماتھ ميں بكرى كتاب والس ريك ميس رهتي موئى يو حصے لكى \_ "میں ..... میں آپ کوسی اور کا ہوتا ہوئے نہیں دیکھ سکتا،آپ کی محبت نے مجھے ہے بس کر دیا ہے ذوناش ، آئی رئیلی لو یو، مجھے ایسا لگ رہا ے اگر آب مجھے ملیں تو میراسانس بند ہو جائے

ذوناش کی مخصیت میں رونما ہونے والی تبدیلی نے کمال قریتی ہے لے کر بیر قریتی، عاليه بيكم اور مرسل كونا صرف جيران كيا نفا بلكه یریشان مجھی کر دیا تھا، ان سب کا تعلق جس سوسائی سے تھا وہاں دین سے ایسار حجان لگاؤ اور بجر شخصیت کا ایبا نمایاں بدلاؤ، نہایت جرت الكيز، فكراتكيز بات تفي ،سب يهي سمجه رب تنه كه اسى ندمبى سكالرنے اس كايرين واش كرديا تھا، اب وہ اپنی کلاس اپنی سوسائٹ میں موو کرنے یا ایر جسٹ ہونے کے قابل مہیں رہی تھی اور بیا بات سب ہے زیادہ مرسل کے لئے تشویش کا باعث بن ربی تھی کیونکہ وہ ایک نہایت گبرل اور الرا ماڈرن مسم کا انسان تھا، ذوناش اوراس کے چھ شخصیت کا تمایال تعناد مرسل کے لئے پریثان کن ہی تھا مرسل نے اسے سمجھانے کی تجربور کوشش کی تھی مگر ذوناش نے دین اسلام کے خوبصورت دلائل دے كرم سل كى ان كوششوں كو ترک کرنے یہ مجبور کر دیا تھا، یمی وجد می کہ سب نے ذوناش کواس کے حال پہچھوڑ دینے کا فیصلہ كرتے ہوئے بجائے مثلنی تے مرسل اور ذوناش کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کا فیصلہ کرلیا تھا اور رصتی جھ ماہ کے بعد دھوم دھام سے کرنے کا يروكرام طے مايا تھا۔

سونكمال نيكيس مين آج كلي ذوناش اورمرسل کے نکاح کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔

اس کی نکاح کی خبرس کر کومیل اندر ہی اندر ریت کی دیوار کی طرح گرر ما تھا،اس نے آسانی سے ذوناش کو اپن زندگی میں داخل ہونے سے روک دیا تھامگروہ اے اینے دل پہ قابض ہونے ے نہیں روک پایا تھا۔

وہ چھ فٹ کا مرد اندر ہی اندر ہے بی کی تصوير بنبآ جاريا تها، استعه ذوناش سيماس ودت ہاتم تھا وہ فض اس کو اپنی حیات کی طرح لگتا تھا گر اب بہی حیات اس کے لئے عمر بھر کا روگ بن گئی تھی جسے اس بن گئی تھی جسے اس نے اپنی تکلیف بن گئی تھی جسے اس نے اپنے دل کے نہد خانوں میں چھپالیا تھا، وہ اس کی زندگی کا پہلا اور آخری عنوان تھا وہ عنوان جو اسے اب خود سے بھی چھپالینا تھا۔

ہوا ہے اب ورسے کی چیا ہیں جا۔
''اگر آپ مجھ ہے اتی محبت کرتی ہیں تو پھر،
فیصلہ کرنا کیوں مشکل ہور ہا ہے آپ کے لئے؟''
وہ ایک بار پھر اس بے تالی ہے اس سے استفساد

كرديا تفار ملے فیملہ تم نے کیا تھا، مجھے ریجیک كرنے كا فيملي، اب أيك فيمله ميل نے كيا ہے، اینے ڈیڈ کی خوشی کے لئے ، میرا نکاح طے ہو چکا ے، ڈیڈ میرے نکاح کے دعوت نامے بانث مے ہیں، کھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں میرے تكاح كى اورتم ..... تم بھے كہدر ہے ہو كدمير ك لئے فیصلہ کرنا مشکل کیوں ہور ہا ہے؟ تم بہت ظالم ہو کوئیل، تم نے میری محبت کا بہت برا امتحان لیا ہے، مجھے سمندر کی چے لا کھڑا کیا ہے، نہ مجھے منزل نظر آرہی ہے اور نہ والیس كا راستہ د يكهائي دے رہا ہے، كاش تم است اندركا ادعورا مج كم ازكم آج محصة ندكيت ميراويران اوراجرا موا دل تمياري محبت كي آس مي جب ديمك بن کیا تو مہیں میرے آسیب زدہ دل کے دروازے پردستک کاخیال آیا؟ اس ٹولیٹ کومیل اس ٹولیٹ۔ ' وہ روتی ہوئی لائبرری سے باہر

سس میں ہے۔ کومیل کتنے ہی لیے اس دروازے کو دیکھنا رہ گیا تھا جہاں سے وہ تھوڑی در پہلے چلی گئی

میدرواز واس نے خوداینے ہاتھوں سے بند کیا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ وقت کا کوئی رپورس گا۔" کومیل بے ساختگی اور دیوائے پن سے اسے شانوں سے تھام کراپنے دل کی بے قراری اس پر عمال کررہا تھا۔

اس کا اعتراف س کرآنسوشی شی ذوناش کی آنھوں سے گرنے گئے تھے، وہ دیوانوں کی مطرح اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا اور اس وقت کر رہا تھا جس وقت وہ نکاح جیسے مقدس بزرھن میں بزرھنے والی تھی، اس مخص کی زوجیت برس سے اسے بھی بھی محبت میں آنے والی تھی جس سے اسے بھی بھی محبت مہیں تھی، وفعتا اس نے کومیل کے ہاتھ اپنے شانوں سے جھتک دیتے تھے۔

مرا نکاح کے کردیا ہے ڈیٹر نے اب بیا تیں ہے تی ہوگئی ہیں۔ ود کیوں ۔۔۔۔ کیوں ہے معنی ہوگئی ہیں بیہ ہاتیں آپ ۔۔۔۔ آپ تو مجھ ہے محبت کرتی ہیں اور محبت میں تو آخری سائس تک آس رہتی ہے امید رہتی ہے۔' وہ آج اسے اختیار میں نظر ہیں آ رہا تھا،اس کی ہے تالی دیکھ کرفوناش کے اندر کی ونیا

> تم جانے ہو مجھے کیا پہندہ؟ برسی ہارش سمندر کی اہریں مجھولوں کی خوشبو جاندنی راتیں ام بھی شاعری اور جانے ہو؟ اور جانے ہو؟

سب سے زیادہ مجھے کیا پہندہے؟ اس تریر کا پہلالفظ

ذوناش کے لیج میں ٹوٹے اور بھرے ہوئے خوابوں جذبوں اور مرجھائی ہوئی مجبت کا

106

كبير قريتي وعاليه بيكم ادر مرسل مجعي كمال بيلس الله كا من عقم الوميل كا دل المحل كر طلق مين آ حمیا تھا، جیب زوئے تیار ہوئی ذوناش کو لے *کر* لان میں البیج کی طرف پر حمی تھی، جہاں مرسل پہلے سے براجمان تھا، فوٹو گرافر دھڑ ا دھڑ اس کی ضوریں لے رہا تھا، وہ دھرے دھرے چلتی ہوتی اسیج کی طرف آرہی تھی۔

مرسل نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ذوناش کا ہاتھے تھام لیا تھا اور اے اسلیج تک آنے میں مدد دى حى، لان مى بهترين ساؤندسستم كى بدولت مشہور سونگ ''اب تم ہی ہو'' کی دھن کو بچ رہی

التیج کے پاس کھڑے کومیل آفریدی کا دل ذوب ربا تفاوه جانتا تفااكروه لحد بهلحه مرربا تفاتؤ زيده وه بھی ہمیں تھی، وہ بیسب یقبیتا مجبورا کررہی تھی، اچا کی اس کی بے بس تظریں کومیل کی جانب اهی تعیں اور پھرا کے ہی کہے ان میں یاتی تيركميا تقابه

مرس اب اس کا ہاتھ تھا ہے فوٹو کرافرز کو پوز دے رہا تھا، کمال قریتی ایج کے ساتھ ہے واس بهآ كرلان مي موجود تمام مهما نول كواس تقریب میں شرکت کے لئے آنے یہ شکر ریا کھنے والے تنھ، مرسل اور ذوناش اب خوبصورت صوفے یہ ایک ساتھ بیٹے بھے تھے، کبیر قریتی ، مولوی صاحب کو لے کر اسلیج کی طرف آرہے تھے، کومیل کو ایبا لگا جیسے تھوڑی دریے کے بعد اسے كوئى سزائے موت سنانے والا تھا، اس كا سائس اس کے سینے میں دب رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کنگال ہونے والا ہے کھی محول کے بعد اس کے پاس کھی ہیں رہنا تھا۔ اس کے پاس کھی ہیں رہنا تھا۔ (باتی اسکے ماہ)

كيرمبيس موتاء اكر موتا تو وه واپس جا كر ذوناش سے اپنے عہد و پیان واپس لے لیتا اور اس کے اظہار محبت کے جواب میں اس کی حوصلہ افزائی كرتا ، مكر وه سب معافى كا حصه بن چكا تها ، اس کے جاہنے یا نہ جاہنے سے اب کوئی فرق مہیں پڑنے والا تھا۔

آج وہ اسے دل کے ہاتھوں ہار کیا تھا، محبت کسی کہرے زخم کی طرح اسے نڈھال کر کئی محى، آج اسے احساس مواتھا كدذوناش كے دل بهاس ونت کیا گزرر ہی ہوگئی، جب وہ بار باراس کے باس امید وجہم کے ساتھ محبت کے بادبال کھو کئے آئی تھی ، مرتحبت کے سمندر میں شاسے تشتى كلى كلى اوريه بإدبال كملے تنے اسے ذوناش كى بدوعا لك كئي مى ، آج وه خودكو بيلى كى إى انتهاييمحسون كررما تفاآح ذوناش كانكاح تفاضح بی سے کمال پیلس کوسچانے سنوار نے کا سلسلہ جاری تھا، مج سے شام ہو گئی کو میل کو تھوڑی در بعد ہونے والی رات سے ڈرلگ رہا تھا، تھوڑی در کے بعداس کامرسل سے نکاح ہونے والا تھا، کمال پیلس میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو سی تھا، وہ ایک بے جان وجود کے ساتھ اپنی ڈیونی فبھار ہاتھا۔

ذوناش خوبصورت عروس لباس بہنے تیار ہو چکی می مکومیل کے اندر اور باہر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمال قریتی کومیل سے ذوناش کی سیکورٹی کے حوالے سے نہایت فکر مندی ڈسکشن کر دہے تصاور كوميل نے ہر لجاظ سے انہيں بے فكر رہے کی یفین د مانی کروائی تھی۔ كمال بيلس كے جاروں طرف گارڈ زكومائي

الرث كر ديا كيا نها وسنيج لان مين خوبصورت فریش فلا وز کا اینجی بنایا گیا تھا۔

7 2016 Maril (107) 173

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



چیا کے اندرسسر کی روح بیدار ہوئی تھی۔ ''تو پھرجلدی ہے کسی لڑکی کومیری چی بنا دیں ورندارم کے امال باوانے اس کی شادی کہیں اور کروا دینی ہے، وہ بہت سنجیدہ ہیں اس کی جلد شادی کے لئے۔" حمران نے دونوں ہاتھ ان کے مھٹنوں پرر کھ کرمنت مجرے انداز میں کہا۔ اليے كيے ممكن بے مار، تو خودسوچ اب ا سے بی تو منہ اٹھا کر میں کی بھی لڑی سے تو شادی نہیں کرسکتا ناں۔''اب کے حیدر نے بے جارگ بجرے کہا تو اس کہے میدحمدان تب ہی تو

'اس معصومیت یه کون نه مر جائے اے خدا، كي تو الله كاخوف كرين جا چو، اب تك بلا مبالغہ ہیں لڑ کیوں کو تو ریجیکٹ کر ہی چکے ہیں آپ، اگر پہلے دوسرے رشتے یہ ہی او کے کر دیے تواب تک آپ کا پہلا بچہ کے جی پاس '' بار جاچو، الله کا واسطہ ہے آب سمی کھونے بندھ جاؤ تا کہ میری باری آ سکے۔" حمدان نے حیدر کے سامنے با قاعدہ ہاتھ جوڑتے د مائی دی تھی۔

نہ بیتم ہر بار مجھے یہی بات کیوں ساتے ہوجاؤ بے غیر بت انسان اگر اتنی ہی جلدی ہے تو كنوارے چا ہے پہلے اپنے سر پہسجا لوسمرا۔ حیدرنے حمدان کی بات یہ برا مناتے ہوئے زور دار کھے میں کہا۔

''ہاں تو کنوارے بچیا کو بڑی شرم ہے بھلا، اتني غيرت والے بنتے ہيں ناں تو سوچ کيس پھر ارم کو کسی اور کی بہو بنتے د مکھ سلیں گے آپ۔ حمران نے اپنی محبوبہ کا نام لے کر اسے غیرت

اوتے خبر دار کسی نے میری بہو کی طرف اس نیت سے آنکھاٹھا کربھی دیکھاتھ۔'' کنوارے

### امكيل نياول

## Devine Frem Palsodetyeon

کرکے ون میں جانے والا ہوتا۔ 'حمدان کی بات پہ حبیرر ہا قاعدہ اچھلا تھا اور جھکے سے اسے پرے مثابا۔

''شرم کرو بدتمیز انسان، تمہیں بووں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، کیسے منہ پھاڑ کر بچوں تک اوران کے گریڈز تک پہنچ کتے ہو۔'' حیدر کی بات پے تمدان نے غصے سے حیدر کو گھورا۔

دبس کریں جاچو، آپ کی نوشکی اب کے کی اور رہی بچوں کی بات تو اب کے اور رہی بچوں کی بات تو اب کے اور رہی بچوں کی بات پواک اب آپ کی اتنامیس شرماتی اس بات پراک لئے آپ کا بیشرم تمیز والا ڈرامہ فلا پ اور ایسا کیا جموے کہا میں نے ، آپ کو وہ صائمہ آئی یاد ہیں ماما کی کزن جن کے لئے ممانے آپ سے کہا تو مامائی کر ان جن کے لئے ممانے آپ سے کہا تو مامائی کر ان جن کے حدر کو لٹاڑتے ہوئے کہا تو حدر سوچنے پہمجور ہوگیا۔

'' ''گون صائمہ؟ اچھاوہ تنہاری مما کی ماموں ''

''جی وہی۔'' حمدان نے حیدر کی بات کو درمیان میں سے ہی ایک لیا۔ ''ان کا بڑا بیٹا ٹو کلاس میں ہے۔'' حیدر کو خفگی سے گھورتے حمدان نے اطلاع دینے کے انداز میں کہا۔

''تواس میں میرا کیاقصورخودان صائمہ کی بی نے حجے کے مثانی پٹ بیاہ اوپر سے کا کا، ٹھاہ، والا کام کیا ہے، اب اس کا بیٹا ٹو میں ہو یا فرسٹ ائیر میں مجھے کیا؟ میرا بیٹا تھوڑی ہے وہ جو میں اس کی کلاس پیغور فر ماؤں۔'' حیدر نے خفکی سے کہہ کر منہ پھیرلیا۔

" " کا اور صائمہ آنی کا مشتر کہ بیٹا بھی تو ہوسکتا تھا اگر آپ مان جاتے مشتر کہ بیٹا بھی تو ہوسکتا تھا اگر آپ مان جاتے توج " حمدان نے تو برزورد ہے ہوئے کہا۔
" لو اب زندگی میں بندے نے ایک ہی

شادی کرنی ہے اور وہ بھی من پیند ساتھی ہے نہ کرے تو پھر فائدہ، ساری زندگی کسی ناپسندیدہ ہستی کے ساتھ زندگی گزارنے کا مجرا مجھ میں تو نہیں ہے بھنچے۔'' حیدر نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے صوفے پر پھیلتے ہوئے کہا۔

"نہ ضائمہ آنی میں کی کیا تھی، آپ بیاتو بتائیں نال مجھے ویل آف قیملی سے تھیں، خوبصورت ترین لڑکی تھیں مما کے خاندان میں اور اوپر سے اعلی تعلیم یافتہ۔" حیدر نے تاسف کے سوال کیا۔

روس سے پہلی ہات بھے کئی اعلی تعلیم

یافتہ اور کی سے شادی نہیں کرنی بس یہی اعتراض

تعایار، ورندتو بیاری واقعی بہت بھی وہ، پریاراتی

بیاری بھی نہ ہو بیوی کہ میاں عم روزگار بیس سر

سے تنجا ہو جائے اور نکلی تو ند کے ساتھ فاوند کم ابا

زیادہ گئے۔ 'حوال کے سوال پہ حیدر نے اس کی

طرف جھکتے کویا ہے کی بات بٹائی تھی اسے۔

طرف جھکتے کویا ہے کی بات بٹائی تھی اسے۔

مرانی ہے لوگ پڑھی کاسی اور کیوں کی ڈیما شر

کرتے ہیں اور آپ، اور رہی بات خوبصورتی کی

تومردخود جتنا بھی کم صورت ہو بیوی بیاری ڈیما شر

کرتا ہے پرآپ نال؟''

''باری کی وضاحت تو میں نے کردی بھیجے اور عورت کو اتنا بھی پڑھا لکھانہیں ہونا چاہیے کہ شوہر کے جھوٹ بچے کوفورا تاڑ لے بھی آخرم دکی بھی پرائیو لیم ہوتی ہے، اب کوئی ناریل پڑھی گھی اتنی بحث تو نہیں کر سکتی، جننی اعلی تعلیم یافتہ اور جانی بحث نو الی بیوی، بس بھیجے اس لئے میں اعلی تعلیم یافتہ لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔'' حیور نے بالوں میں ہاتھ بھیرتے آ تکھ دبائی تو حیوان اسے گھور کررہ گیا۔

" اجپها چلیس جھوڑیں پرانی باتوں کوابھی جو

می نے آپ کوئٹن عددنی نویلی تصاویر بمعہ کوائف کے پکڑائی ہیں وہ۔' حمدان نے نے سرے سے حیدر کی کلاس لی۔

" بار بھیجے بات دراصل سے ہے کہ مجھے ایک الی کوئی کی تلاش ہے جو فرایش کریجو بہت ہونے والی ہو، ہوئی نہ ہو، ناریل پیاری ہواور اچھا کھانا یکانے اور کھانے کی شوقین ہو، جو ان تینوں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ " حیدر نے اپنی بار بارک دہرائی لسٹ ایک بار پھر حمدان کو گنوائی۔ دہرائی لسٹ ایک بار پھر حمدان کو گنوائی۔

میں ہو تھے ہیں ہائیں تاسف میں سر ہلاتے کو یا حیدر کی عقل پہ ماتم کیا تھا جبکہ حیدر جو حمدان سے فرض کرنے پہ ہی خوش تھا کہ چلولڑ کی میں دوخصوصیات موجود ہیں تیسری ہات پہرڈ پ ایش تیا

من ما من کا اجھا کھانے کی شوقین نہ ہوئی تو اس کے دو آگر اچھا کھانے کی شوقین نہ ہوئی تو صرف میرے لئے تھوڑی ناں روز روز دو تین دشر بنائے گی، چلوشادی کے سال دو سال تو بیا مینو چلے گا مگر بچوں کے بعد، مشکل ہے بیارے اس کے لئے لئے کھانے کا شوقین ہونا ضروری اس کے لئے لئے کی کا اچھا کھانے کا شوقین ہونا ضروری

ہے۔ ' حیدر کی بات پر حمدان کا دل چاہا کہ انجامر کسی دیوار سے دے مارے اب اچھا کھانے کی شوقین سارٹ ہو یہ کسی طور حمکن نہ تھا لیکن حیدر کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی اور وہ اچھی خاصی خوبصورت لیکن بھرے جسم والی الرکیوں کوموٹا کہہ کرر بجیکٹ کر دیتا کہ بیتو شادی کے بعد اور موٹی ہوجا کیں گ

''میراخیال ہے کہ جھے ارم کو جھانا چا ہے کہ وہاں اس کے ماں باپ اس کی شادی کررہے ہیں وہاں ہی جیب چاپ ہاں کر دے کیونکہ نہ میرے چا کے من پند چا چی ملے گی نہ ان کی شادی ہو گئیں مثادی ہو گئیں اور ارم ایک ہو گئیں گئے۔'' خصے سے کہتے حمدان پاؤں پختا وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ حیدرا سے پکارتا ہی رہ گیا۔

''امی ..... ای ..... آپا کا رزلت آگیا ہے۔'' زور زور سے چلاتا گھر میں داخل ہوا تو خدیج بیکم اور زویا سارے کام چھوڑ جھاڑ ہاہر کی طرف کیس۔

''یا اللہ خیر، پاس تو ہوگی نال؟'' دونوں ہاتھ سینے پہر کھتے انہوں نے دبل کر پوچھا تھا، جبکہ خودزویا بھی ہمہتن گوش تھی۔ جبکہ خودزویا بھی ہمہتن گوش تھی۔ ''بس دونمبروں سے رہ گئی۔'' ہمایوں نے

" بہل دو تمبروں سے رہ گئی۔ " ہمایوں نے صوفے پہرنے کے سے انداز میں بیٹھتے ہوئے کما۔

" کیا....کس مضمون میں؟ " خدیجہ بیگم کی چیخ نما آوازنگل، جبکہ زویا صاحبہ سکتے کی سی کیفیت میں کھڑی تھیں۔

''یا اللہ جی! مانا کہ پیپر بہت اچھے نہیں ہوئے ہے گرائے برے بھی نہیں ہوئے تھے کہ لڑھک ہی جاتی۔'' دل سے سسکی نما فریاد پہزویا پاس ہوئی گئی ہوتو اب گئے ہاتھ کی اے بھی کر لو۔' خدیجہ بیٹم نے لگی لیٹی رکھے بغیر بیٹی سے کہا تو زویا بی بی کے بچے بچے آنسونکل آئے۔ ''امی! مجھ سے اب میشکل کام نہیں ہو گا۔''سسکیاں بھرتی بیٹی کے وجود نے خدیجہ بیٹم کورڈیا ہی تو دیا تھا۔

کوتڑ یا ہی تو دیا تھا۔ ''ارے میری جان اچھا چلوتم پیپرمت دینا کتین داخلہ تو لیاتو ایک بارمیری بھی اب اچھے رشتوں کے لئے اچھی پڑھائی بھی بہت ضروری ہے بے شک تمہارے ہاتھ میں ذا کفیہ ہے اور اللہ نے حسین صورت سے بھی نوازا ہے کیلن آج کل لاكوں كے بوے كرے ہيں سوايے ميں لى اے كرنا اكر ضروري ہے تو چلوتنهارے لئے بيآساني كةتم صرف داخله ليلو بعديس بياتو كهميس مے کہ بی نے داخلہ لیا تھا بس کسی وجہ سے پیر مہیں دے کی ، دوسال کاعرصہ کافی ہوتا ہے، اس میں کوشش کرے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر تنہاری شادی کر دیں کے اللہ اللہ خیر صلب و خدیجہ بیکم نے اتنی برقیک پلانگ کی کہ زویا کے ساتھ ساتھ جایوں بھی عش عش کر اٹھا، زویا کوکوکٹ کا اور بنے سنور نے کا بے حد شوق تھا جھی سلیف گرومنگ اور کو کنگ کے ان گنت کوریسز کے ہوئے تھے اور مزید ساتھ ساتھ کرتی رہتی تھی کیکن اتی بی اس کی پردهائی سے جان جایی تھی، جھی میٹرک بھی تنین سالوں میں کر بائی تھی اور اب جبراس کی کلاس فیلوز بی اے کرنے کی تیار ہوں میں تھیں تو زویا بی بی بھٹکل ایف اے کرتے اپنی طرف سے یو هائی کوخیر باد کہہ چکی تعیں لیکن اب خد بجہ بیکم کی طرف سے بی اے کی نیج نے اس کو ڈرا بی تو دیا تھا، لیکن خدیجہ بیکم کی بات سے اتفاق کرتے اس نے بی اے میں داخلہ کی حامی بھرالی تھی مسئلہ تو شاوی کا تھا ناں اگر دا خلے سے

"ارے امال ڈویژن رہ گئی دو نمبرول سے۔" ہایوں نے ماتھ پہ ہاتھ مارتے تھگی مجرےانداز سے کہا۔ دی سے ذہب ہے" میں چونہ اس

''کون ی فرسٹ؟'' جیرت نما چیخ زویا کے منہ سے برآمہ ہوئی تھی۔

کارکردگ کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا جھی اپنی جیرت درجیرت کیجے میں الدآئی، یہاں تو وہ خود سکینڈ ڈویژن کے ہی آ جانے پہانچل برٹے کو تیار تھی اور کہاں ہائی سکنڈ واؤ،خود پہزویا کوخود ہی رشک آیا تھا۔

''جی نہیں .....تھرڈ .....اگر آپ کے مزید دو نمبر کہیں ہے کٹ جاتے تو تھرڈ کی تھی۔'' مایوں نے طنز بیانداز میں کہا تو زویا کو پینکے لگ

''فغ منہ تمہارا، منہ اچھانہ ہوتو بندہ بات تو ایکی کرسکتا ہے اور کیا ہوا اگر اسنے مارکس ہیں تو، ہے تو سکینڈ ڈویژن ہی ٹاں۔' ہمایوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی وہ واپس جانے کو پلی ۔ ''جابوں کو کھا جانے دیکھتی وہ واپس جانے کو پلی ۔ ''جلو پاس ہو ہی گئی ہوتو اب بی اے شک دافلے کی تیاری کرو، بے شک سادہ سے مضمون رکھ لولیکن بی اے کی ڈگری جا ہے جھے۔' ایف رکھ لولیکن بی اے کی ڈگری جا ہے جھے۔' ایف اے میں پاس ہونے کے بعد خدیجہ بیم کوحوصلہ ہوا تو اگلا تھم صادر فر مایا۔

" کیا؟ ہر گزنہیں امی میں اب بالکل بھی مزید ہیں پڑھوں گی جائے کھی ہوجائے آپ نے خود کہا تھا ناں کہ ایف اے کرلو بڑی بات ہے۔ " زویا نے ترب کر کہا، اسے پڑھائی سے سخت چڑھی۔

''نہاں ناں وہ تو اس لئے کہا تھا کہ جھے کوئی امید نہ تھی تنہارے پہلی بار پاس ہونے کی، جھے تو لگا تھا کہ میٹرک کی طرح ایف اے میں بھی دو سے تین سال لگاؤگی کیاں اللہ کی مہر بانی ہے آگر ''جماڑ میں جاؤتم اور تمہارے جاچو، میں ہی بے وقوف ہوں جو پچھلے دو سال سے تم جیسے گدھے سے محبت کر بیٹھی ور نہاب تک کسی اچھے لڑکے کے ساتھ بیاہی مجھی جاتی اور اب جبکہ امتحان ہونے والے ہیں تو تم تکھولومیری بات اب کے ضرور میں کسی نہ کسی کے نام کی انکوسی پہن لوں گی ابھی تک بابا سب کو یہی کہتے رہے کہ میری بینی کا ماسٹر زمکمل ہو لے تو اب تو سر نے سے کوئی بہانہ ہی جیس رے گا اس کئے تم آب ضروراینے اس کھڑوں چھا کے ساتھ ساتھ اپنے لتے بھی کوئی خمونہ ڈھونڈ لو کیونکہ اب میں خود بھی تہارے رفتے سے انکار کر دوں کی اگر وہ اس صدى ميں ميرے لئے آسكاتو۔" غصے سے حمدان کو بے نقط سناتے ہوئے ارم اپنی کتابیں سنجالتی اٹھ کھڑی ہوئی تو حمدان کو الٹا کینے کے دینے بر

"ارے .... ارے ... یار میں اب تو مداق کررہا تھا،قسم سے اور جا چوکی بات ہے تو، بس اب ماماء ما يا الطلح ما و يا كشان آر ہے ہيں اور اس بار جاچو کی شامت کی ہے کیونکہ مامانے کہد دیا ہے کہ اگر اب جاچونے کوئی لڑکی پسندنہ کی تو پھروہ جس سےدل کیا زبردئ جاچو کی شادی کروا دیں گی، بقول ماما ابٹخرے دیکھائے گئے تو پھر دس سال بعد باہے ہو جائیں کے اور کوئی رشتہ تہیں ملےگا۔' حمدان نے ارم کو محتدا کرنے کے لتے ساری بات اگل دی۔

''ہاں تو سیح کہدرہی ہیں باں آئٹی اب کر مجى ليس جا چوشادى، تا كەمارى بھى بارى آئے، میں سے کہدرہی ہوں حدان اب میں امی بابا کو مزيد انظار نہيں كروا سكتى كوئي بہانہ بھى تو ہو میرے پاس اور ابھی تو ہمیں کوئی حل بھی ڈھونڈ نا ہے اپنی اپنی فیملیز کو ملوانے کا کیونکہ میرے گھر

ی کام چل سکتا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی تی اے کی مشکل پڑھائی سے سر پھوڑنے کی سووہ مختگناتی ہوئی کچن کی طرف چل دی جہاں چکن جلفریزی اس کی منتظر تھی

''حمدان آخر ایبا کب تک چلے گا۔'' ارم نے یا وک سی سی سے کہا۔

سم کے لوارم میں خود بہت پر پیٹان ہوں اس سلسلے میں کل بھی جاچو سے زور دارقتم کی بحث کی ہے میں نے لیکن، وہ اپنی ڈیمانٹر سے ایک ا ﴾ بھی ملنے کو تیار مہیں ہیں۔'' بالوں میں ہاتھ پھیرتے حمدان نے تاسف بھرے کہے میں کہا تو ارم كويتنك لگ كئے \_

المتمارے بیر جا چوکسی دن میرے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے حمدان۔ 'ہاتھ پہ ہاتھ مارتے اس نے غصے سے کہا۔

''ایسے تو نہ کہو یارمبری جان جگر ہیں وہ۔' حمدان حيدر کي بيعز تي پيرو پي تو اشا تھا ''تو جاؤ پھر این این جگر، کردے جان،

جا چو کے لئے ڈھونٹر واغلی قسم کی چی بلکہ بوں کرو آرڈر پر بنوالواتن نایاب سم کی جاچی، اس دنیا میں ملنے سے تو رہی یا پھر ایک حل اور ہے یوں كرومريخ يا پھركسى اور سيارے يه ڈھونڈ لوايخ چاند چاچو کے ساتھ جا کر شاید کوئی ان کومل ہی جائے۔" خطرناک حد تک سجیدگی اختیار کرتے ہوئے ارم نے حمدان پیطنز کی بوجھاڑ کردی۔

"افسوس ڈئیر! میمشورہ تم نے مہلے ہیں دیا ورنه میں جا چو کے ساتھ ساتھ ایک آ دھانے لئے بھی ..... 'آبوں میں مسکراہث دباتے حمدان نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی لیکن اس کی آدھی ادهورى بات ارم كوتمام جزئيات سميت مجه مي آ

والے بھی بھی لومیرج کی اجازت نہیں دیں گے ''اس کی وجہ بھی آپ ہیں ہیں ، نہاپنی نیا یار لگاتے ہیں اور نہ ہی میری لکنے دیے ہیں، وہ بھلےوہ ان کی پہند سے ہی کیوں نہ ہو۔''ارم نے کب تک انتظار کرے آخر۔'' حیدر کے چلانے منه بناتے اپنا د کھڑار ویا۔ يحمران نے بنقط ساتیں۔

"بس بار دعا كروبير جاچوكى كمونے سے بندھ جا تیں پھر کوئی حل ڈھونڈ ہی لیں گے۔" حمدان نے ارم کو دلاسا دیا تو وہ سر معطلی کتاب کھول کر بیٹے رہی جبکہ حمدان اردگر دنظریں دوڑا تا زركب كنكنان كار

"يار حدان! ارم ك كيا حال جال بي؟" بدرنے چینل سرچنگ کرتے حمدان سے استفسار

"مول ..... تھيك ہے.... آپ كو.... سلا ....م كهدرى مى " حدان بنے ياؤل ميزير عصلات سلام يرزورويا توحيدرتي وي جهوز جماز حمدان کی طرف کھوما۔ ا

" كيا ..... كون كون مي كاليال دى جي اس نے بھے؟" حيرا كے بے ساحلى سے كہنے يہ حدان نظل ساسے مورا۔

'' بیہ بوچھیں کون کون سی مہیں دی۔'' حمدان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

'' مدہے بھئ، بری بدلحاظ ہے بیآج کل کی سل بھی اجھی شادی ہوئی مہیں اور لے کے چیا سسری بےعزتی کرڈالی،کوئی ضرورت جبیں ایسی لڑکی سے نیا رشتہ بنانے کی بات دوئی تک ہی تھیک ہے۔'' حیدر نے غصے سے حمدان کو کھورتے نیا فرمان جاری کیا۔

یے فکرر ہیں وہ خود ہی اس نئے کیا پرانے رشتے کوہمی لات مارکر چل کی ہے۔ "حمدان نے

بسورتے ہوئے جواب دیا۔ ''کیا.....گر..... کیوں؟'' حمدان کی بات

''لو .....ميرا كياقصور ہے بھلا، مجھمعصوم كو راہ جاتے رکیدڈ اکتے ہوتم لوگ، میں نے تھوڑی روکا ہے تم لوگوں کو ملنے ملانے سے یا شادی كرنے ہے۔" حيدر نے غصے سے حمدان كو محورت این صفائی دی۔

" بال ..... بال استخ بى دودھ سے دھلے میں نال آپ، اب تھے چنے کا کے مت بنیں سب پتاہے آپ کو کہ آپ گنے معصوم ہیں، جب تك آپ كى كونے سے بيں بنرميں كے جھے میرے امال اباتھوڑی سہرا با ندھیں کے اور تو اور ابھی تک ارم کے کھر والوں سے کوئی راہ ورسم بھی مہیں بوحالی آب نے۔ عدان نے اپنی ساری مراس حيدرية تكالى

" مجينيج هو بينيج بي رهو اتني حقلي دكھا كر میرے اباجی بننے کی کوشش مت کرو، ارے میں کوئی کدھا، کھوڑا ہوں جو کسی کھونے سے بندھ جاؤں،آلينے دواس بار بھائي بھابھي كوكهددوك كا کہ میری مچھوڑیں اینے اس بے شرم بیٹے کی شادی کر دیں جس کو کنوارے چیا سے پہلے سہرا باند صنے کی جلدی ہے اور راہ ورسم والی بات کا طعندمت دويس اكر جامول نال تو المطلح دودن میں اس کے کھر کے اندر بیٹا جائے نی رہا ہوں گا، سمجھے۔' حیدر نے چٹلی بجاتے کویا خمدان کو پینج

رہے دیں آپ، جائے بی رہا ہوں گا۔" حدان نے چر کر بات دہرائی تو حیدرت گیا۔ مجهة چيانج مت دو تجييج، اگر ميں اپني كرني

من (114) تسمبر 2016

' پیر بیلوشرٹ اچھی ہے اور پیر پنک بھی۔'' ارم نے شرکس کھالتے ہوئے دوشرکس نکالیں۔ " ہوں .... اچھی تو ہیں لیکن ارم پیلو کے سلے بی میرے یاس تین ڈریس ہیں اور یہ پنک، اس كاكلر يحمد يجهدا را موانبيس لك ريا- "صدف كو مشكل عديد يداتيا تعاجمي كوئي بهي اس كے ساتھ شايك يہيں آتا تا اوارم نے بھی پہلے تواس کے ساتھ آنے میں آنا کانی کی لیان چرچھ سوچ کر تیار ہوگئ تھی ہدا لگ بات کہ کھر سے نکلنے ہے لے کر مال آنے تک وہ مسلسل ایج موبائل کے ساتھ معروف رہی تھی اور اب صدف کے بمنجملانے براہے بیک میں رکھا تھا۔ "ميم بين آپ كى چھدد كرون؟"مسلسل جارا یک کھٹا لنے نے بعد بھی جب صدف صاحبہ كو كچھ پندمبيں آيا تو ايك سيلز بوائے نے آ مے بوه کرشته انگریزی مین استفیار کیا تھا۔ " كيول بم آپ كولولى تنظر كانظر آربى بي یا ہم دونوں نے استحقوں یہ کالا چشمہ چڑھا رکھا ہے۔" صدف نے تپ کر جواب دیا جبکہ سیلز بوائے برکا بکا اے دیکھنے لگا تھا۔ "ضدف!"ارم نے اسے کھر کا۔ "م تو چپ بى ربو، انگريزي كى قدردان تم بھی اس میرائے بھائی سے کچھے منہیں ہو، نال مجھے یہ بتاؤ کہ ہم دونوں شکل سے انگریز لگتی ہیں یا بينواب صاحب يورب سےتشريف لائے ہيں جو ایک سیدهی سی بات اردو میں کہنے کی بجائے انگریزی میں منہ بگاڑ کر کررے ہیں۔" صدف کے اندر کی اردو دان انگرائی لے کر بیدار ہو چکی تھی، جبکہ اس کی بات سیلز ہوائے کے ساتھ ساتھ کسی اور نے بھی سی تھی جبھی وہ اپنا کام چھوڑ ہے

ملے کی میری جیت اور اپنی ہار کی بدولت ' حیدر نے انکی اٹھا کر تنبیہ کی۔ " چلیں ڈن واگر آپ ارم کے گھر والوں ہے واقفیت بنالیں تو میں اور ارم آپ کے لئے آپ کی پیند کی لڑی ڈھونڈ کر ہی دم لیں گے۔" حدان نے شرط لگائی۔ "المسكون المراكب التي شارك المامين او سے معدر نے ای کی شرط کوآ کے جو حایا اس کی بات برسوچے حمدان نے سر ہلادیا۔ "وون" حدال كي بال في حيدر كو مسكرانے يم مجبور كر ديا جبى ابنى مسكرابث كو چھیاتے وہ تی وی کی طرف متوجہ ہو گیا اور رہا حران تو وہ ای بات پیشکر منانے کو تیار تھا کہ سی طریقے سی ارم کے کھر والول سے راہ ورسم تو

" بیکرتا کیہا ہے ارم؟" صدف نے ارم کو آف وائٹ کرتا دیکھاتے ہوئے بوجھا۔ " ہوں .... اچھا ہے۔ " سیج کرتے ایک بل كوارم نے جواب ديا اور پھر سے تنج ٹائي " كيا يب ارم! من حمين اس لئے شايك په ساتھ لائی تھي کہتم اچھا مشورہ دو کی اورتم ہو کہ انے اس موبائل کی جان ہی جیس چھوڑ رہی۔ صدف نے جھنجھلا کرارم کوڈپٹا۔ "سوري بار! بس مين بياتات كرلول-" ارم نے جلدی سے سیج ٹائپ کرکے سینڈ کا بثن د بایااورصدف کی طرف متوجه ہوئی۔ "اور كتنى شايك رە كئى ہے تمہارى -"ابھی لیا بی کیا ہے میں نے،تم ایخ موہائل سے نکلوتو میری کچھ مدد کرو نال مجھے تو کچھیجے نہیں آ رہی '' صدف شرکس آ کے پیچھے

دهرجلا آما۔

بھی نہیں دے یائی تھی جب ارم کے موبائل پ بیل ہونی اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ صدف کو بازوے پر کر مینی ہوئے باہر کی طرف دوڑی جکرفی رہ گی۔

"انوه ..... ارم .... ایس کیا افتاد آن برسی تھی جوتم یوں مجھے پیچی باہر لے آئی ہو،تھوڑا سا این انچی اردو کا ہی رعب جماڑ رہی تھی تاں، آفٹر آل تم ياكستانيون كوجهي يتا يليك كهم ياكستاني نراد بھی اپنی زبان پہعبورر کھتے ہیں۔" آخری جلد حسته الكريزي مين بولتي صدف على الكريز للي محى، وہ اسے والدین کے ساتھ عرصہ دراز تک لندن میں رہی تھی اور ارم کی بیخالہ زادصر نی ایم اے ار دوکرنے ہی لندن سے یا کتان آئی تھی اور اب ایم اے کے بعد وہ ایم قل کی ڈگری بھی عنقریب لینے والی تھی سوایسے میں اردو بولنے کے بیا دورےاسے پڑتے ہی ہے۔

" بس اب کل کر لیما این شایک مجھے کل بہت ضروری تعیث دینا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے کھر جا کر اور تم اگر دو تھٹے ان مسکینوں کے ساتھ مغز ماری نہ کرنی تو اب تک تمہاری شاپیگ ہو چکی ہوئی ،اب چونکہ قصور سراسرتمہارا ہے تو سزا بھی تم ہی مجلتو مجھے اب فوراً مھر جانا ہے۔ باركت اريا مي سلسل دانين بانين نظرين محمات ارم نے کہا تو صدف منہ بناتی اپنی گاڑی کی طرف بوسے ہی گاڑی ارم کے یاس لاکر اس نے فرنٹ ڈور کھولاتو ارم نے جلدی سے اندر بیش کر دروازه بند کیا۔

"اوہ ایک منٹ، میرا دو پٹہ دروازے میں مچنس گیا۔" ارم نے فورا سے کہتے دوبارہ سے دروازه محولا اور باته بردها كردو پشه اندركيا جبكه اس عرصے میں صدف کی نظر بچا کروہ اپنا والٹ نیچے گرا چی تھی، جے صدف کے گاڑی نکال لینے

''حسن تم جادُ ان كو مين دُيلِ كرتا ہوں۔'' سیز بوائے کے کندھے یہ ہاتھ رکھ کرنو وارد سے کہا تو سیکز ہوائے سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔

''سوري ميم ، وه دراصل اس مال ميس زياده ترویل ایجو کیٹیڈ لوگوں کا آنا جانا ہے اور وہ سب زیادہ تر انگلش میں ہی بات چیت کرتے ہیں اس لئے ورنہ ہم سب ہی یا کتائی ہیں اور اردو اچھی طرح بولنا جانتے ہیں۔" نو وارد نے دونوں ہاتھ سینے یہ باندہ کرمسکراتے ہوئے کہا توصدف نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔

'' و یسے موی کا کواہ عیسی والا محاورہ تو سن رکھا ہوگا آپ نے ..... ویل ....سوری میم جیسے الفاظ بول كرأ باردوجيسي خوبصورت زبان ميس ملاوٹ جیسے علین جرم کے مرتکب ہورہے ہیں معلوم ہے آپ کو اور اس پیدا کر آپ پر کیس کیا جائے تو کوئی مکڑی سی دفعہ عائد ہوسکتی ہے آپ پرے صدف کے چا چا کر بولنے پر سامنے وألے کی مسکراہٹ کھے بھر میں غائب ہوئی۔

''میں بہت معذرت خواہ ہوں محرّ مہ، آپ براہ مہربانی مجھے اس گنتاخی کے لئے معاف فرمائیں، میں آئندہ ایس علین علطی بھی نہیں كرول گا-" دانوں تلے ہونك دبا كر اين مسكراجث روكت اس في كويا باتھ جوڑے تھے۔ " چلیں اب آپ کہدرہے ہیں تو مان لیتی ہوں کیکن آئندہ احتیاط بیجئے گا۔''صدف نے کویا احسان کیااس کی جان بخشی کر کے۔

" آپ کی بڑی نوازش بہنا ویسے آپس کی بات ہے میں تو آج تک سے بی سمحصر ہا تھا کہ دنیا میں واحد ہٹلر خاتون میری زوجہ محترمہ ہیں کیلن آج يا جلاكه ايسے ناياب فن يارے الله تعالى نے كى بنائے ہیں۔ "اپنى بات يہ خود ہى فلك شكاف قہتہ لگاتے موصوف کو ابھی صدف کوئی جواب

''جاوَ بينا، الله كي امان ميس'' خد يجه بيكم نے اس کا ماتھ چومتے ہوئے دعا دی تو زویا ان کے ملے میں جمول کی۔

"ابنا وعده مادر کھے گا ای میں نے پیرز مہیں دینے۔"زویانے محتکتے ہوئے کہا۔

" الله بال بينا مجھے ياد ہے بس ميں تو اب منتج وشام یمی دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری بنی کے نصیب کوجلد ازجلد جاارے کھر کی دہلیز تک لے آئے تا کہ میں اپنی شہرادی کی دھوم دھام سے شادی کرے اس فرض سے تو سبدوش ہوں۔ خد بجہ بیلم نے دعائیہ انداز میں اتھ اٹھاتے موے کہاتو مایوں چر گیا۔

"ئى ..... جى آپ كى تو سات آتھ بيٹيال ا بھی مزید سیجھے ہیں ناں، جواس محترمہ کی شادی کے لالے پڑے، ارے ای آپ بھی کمال کرتی ہیں ابھی آیا کی عمر ہی کیا ہے میں تو کہنا ہوں کہ الجمي كم ازكم جارسال تك أليي كوئي بهي بلانك مت كريس اورآياتم بھي دل لگا كريدهوء ايم اے تو كرى لوياراب تولوكيان في اليج وي كرتي پر ربی ہیں اور ایک تم ہو کہ لی اے بھی کرنے کو تیار تهيں۔'' خد بجہ بيكم تو جايوں كو ديكھتى رو كئى جبكه اس كے مشورے پرزويا كو چنگے لگ سكتے۔

"دفعه موجاؤتم اينان بيموده مشورول کے ساتھومد ہے، میری جان پر حانی کانام س کر ہی نکلنے لکتی ہے اور تم مجھے ہی آنے ڈی کی ہاتیں سنانے بیٹھ گئے ہو، کان کھول کرسن لو مجھے بی اے نہیں کرنا تو نہیں کرناتم اپنی ہوتی سوتی بیوی کو كروانا في الني ذي-" باتھ من بكرا بيند بيك ہایوں کی تمریہ مارتے زویا بی بی نے اس کی اچھی خاصی دھلائی کرڈالی۔

''اوہو ..... آپا مارو تو مت، میں تو حمہیں احیا مشورہ ہی دے رہا تھا پرتم نہیں کیتی تو .....

کے بعد حیدر نے چرتی سے اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف بوحا مین روڈ یہ گاڑی لانے تک وہ حمران کواپی کاروائی بتا چکا تھا، جواحتیاط کے پیش تظرساته مبيس آيا تھا۔

"افوه آیا، سی در ہے اب-" مایول نے بصخفلاتے ہوئے زور سے زویا کو پکارا تھا۔ "كيا ب مايول، آربى مول-"كانول میں جھمکے پہنتے زویا ہاہر کی طرف لیکی ، ہینڈ بیک

پہلے ہی بازو میں اٹکا رکھا تھا۔

"او ..... مو .... آيا الله كا واسطه ي بيجميك تو اتاریں، آپ داخلہ کینے جارہی ہیں سی کے ولیے پہلی جارہی جو اتنی تیاریاں کر رہی ہیں۔' مایوں پہلے ہی زویا کے در کرنے یہ کوفت كاشكار تفا اور پھر سے اس كى تيارى ديكھ كرت

لیا ہے مایوں، اتن پرفیک تو لگ رہی ہوں اور مہیں کیا پا بیاتو ہلی بھلکی تیاری ہے، ولیے یہ میں یوں دھلے منہ کے ساتھ تو جانے سے رہی۔" زویا نے دو پٹہ کندھوں یہ پھیلاتے ہوئے کہااور جایوں اس کے دھلے منہ کود مکھ کررہ كيا، بوتيك كا جديد تراش خراش كا سوك يارني میک اپ اور باتی ساری تیاری کے ساتھ اگر جہ وہ انچی خاصی بیاری لگ رہی تھی کیکن سادہ

'خدِ اکا خوف کریں آپا اس طلیے میں آپ کم ملکنی کافنکشن آرام سے نمٹ سکتا ہے اور آپ ہیں کہ، حد ہے بھی اچھا چلیں چھوڑ س جلدی كرين اب جھے دير ہوراى ہے۔" مايول نے بات لیٹے ہوئے اسے المصنے کو کہا، تو وہ بھی نورا المح کھڑی ہوئی ان کے نکلنے کاس کرخد بجہ بیکم بھی کجن سے باہرنکل آئیں۔

2016

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

"جي بو \_ مخطوظ مور ب عقم آب كي اعلى وارفع سم کی اردوس کرجھی آخر میں بے جارے نے تکے ا کر کیا تھا کہتم اس کی بیوی سے بھی زیادہ اولی اور و کھر کی شے ہو۔" ارم کے پڑنے پەصدف اورزور سے بنس پرى ب

"خراوهي اوروكمري تونهيس كها تفااس نے اور ہے بھی ہے جی کے کی اڑی کا کارنامہ ہے کے وہ سامعے والے بندے کوخود کو شادی شدہ منوا لے اور بہن بھائی کا رشتہ بنوا کے ورنہ تو مہال یا کتان میں عجب ہی رواج ہے کددی دی جول کے باپ ہوتے ہوئے جی مراثر کی پدلائن مارنے کو تیار اور کنوارے بے چرتے ہیں مرد۔ صدف نے کہنے کے ساتھ ہی گاڑی یارک کرنے كے لئے ياركنگ آريا ش موڑى تو ارم نے نظر الخاكرسامنه ديكها تقاءبسمه اللددهي بحطيءارم اور صدف کا فحورث تھا وہ بہاں کے کول مے اور بھلے چھارے لے لیے کر کھاتی تھیں لیکن اہمی ارم كوكمر ينيخ كى جلدى تحي-

"صدف بليز يار كمر چلو، مجمع ثميث ك تاری کرتی ہے ہم کل پھر آ جا تیں کے یہاں۔ ارم نے منت بھرے انداز میں کہا۔

"جی نہیں، ایک تو تم نے مجھے شاپیک نہیں كرنے دى اور اب كول مي بھى تہيں كھانے دے رہی ، سوری ڈیکر سے طلم میں برداشت مہیں كرول كى اس كئے چپ جاپ ينچ اتر واور اندرآ كركهاني مين نهصرف ميراساتهدد وبلكه بل بهي تم بی بے کرو گی۔" اپنی طرف کا دروازہ کھو لتے صدف نے ارم سے کہا تو ایک بل کو ارم نے صدف كو بغور د يكفت مجهد كهنا جا باليكن بمرسرنفي میں ہلاتی اندر کی ظرف برخی۔ "مدف یار پیک کروالو، گھر جا کر کھالیں

ے۔ 'ارم نے ایک بار پرصدف کا ارادہ بدلنا

اچھا چلو بھئ جھے کیاتم کی اے کرویا بیاہ بیتمہارا اورامی ابو کا مسئلہ ہے۔" اپنا بچاؤ کرتے جایوں نے تک آکر ہا قاعدہ ہاتھ جوڑ ڈالے۔

"ارے ہاں زویا، یاد آیا تمہارے ابو کوتو اس بات کی بھنگ بھی نہ بڑے کہ مارے درمیان کیابات ہوئی ہے ورنہ فورا سے پہلے اپنی بدی آیا کوسنانے چل دیں کے اور وہ سارے خاندان میں مشہور کر دیں گا۔ ' خدیجہ بیکم نے تک کرکہاتو جہاں زویانے تابعداری سے سر ہلایا وہیں جایوں کے طل سے فلک شکاف تہم بلند موا تھا اور اس بات پر چر کرخد بج بیم نے ایک دھپاس کے کنرھے پرسیدی \_

'' دانت اندر کروایے اور اگرتم نے اپنایا یا پھیموکو کچھ بتانے کی کوشش کی تو یادر کھنا ، اندن جا کے پڑھنے کے سینے میں ہی رہیں گے میں تہارے ابو کے سفارش مہیں کروں گی۔" سدا کے بر حاکو ہایوں کی شہدرگ بہ کویا ہاتھ ڈالا تھا خدیجہ بیلم نے جھی وہ دونوں کا نوں کو ہاتھ لگا تا منه کوزی کرنے کا شارہ کرتا باہر کی طرف لیکا تھا اور ہائی بیل کی تک تک بیزویا بی بی نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔

"ویسے صدف، تم بھی عجیب ہو کیا ضرورت محی شاپ بیدا تنا فررامه کرنے کی ، مت مار کے رکھ دی ہے بے جاروں کی تم نے۔ 'ارم نے صدف کو محورتے ہوئے کہا تو صدف کھلکھلاتے ہوئے بنس پڑی۔

"ارے ڈرامہ کہاں، میں تو اچھی خاصح سنجیرہ تھی اورتشم سے مزا آ گیا، جب وہ آتکھیں میاڑ میاڑ کرمیری اعلی صم کی اردوس رہے تھے۔"

2016

البين كركيا بي شايد، مال مين - "ارم في آست

ہے کہا تو صدف بکدم اچھل ۔ " کیا....کہاں؟"

'' پتانہیں ..... مجھے کچھ بادنہیں، شاپ میں جبتم بحث مباحث مين الجهي محى تب تك تو میرے ہاتھ میں تھا پھر پتانہیں کہاں گیا؟"ارم نے اب کے سلی مجرے انداز میں سارا معا

صرف کے سرچڑھایا۔ "شاب میں اگر تمہارے یاس تھا تو پھر وہیں کہیں نہ رکھ دیا ہو، چلوا بھی چلتے ہیں کیا بتامل جائے۔"صدف نے نورا کھڑے ہوتے ہوئے

ار ہے ہیں یار ، کیا پتا و ہاں نہ ہواور چھوڑ و رے، دو تین ہزار ہی تو تھے، اس میں کوئی بات تہیں۔" ارم نے صدف کا ارادہ سنتے ہی فورا الكار

"ارے ایسے کیسے چھوڑ دیں اور تم بھی اچھی ہو دو تین ہزاراتی کم رقم بھی ہیں ہے تی لی،خود كماؤلو بالصلى مشكل سے كمائے جاتے ہيں یسے۔" صدف، ارم کو بے نقط سانی گاڑی کی طرف بوی تو نا جارارم کو بھی اس کے چیھے جانا بڑا تھا بداور بات کہ مال تک چینجنے تک بھی ارم، صدف کواس کے ارادے سے بازر کھنے کے لئے ایژی چوتی کا زور لگاتی رہی کیکن وہمحتر مه صاف صاحبہ بی کیا جو مان لیس تھک مار کرارم نے جیب سادھ لی اور کھڑی سے باہرد میصے لی -

ارم کے گھر کے باہر پہنچ کر حیدر نے فون یا کث سے تکالا اور حمدان سے ایڈریس کنفرم نے کے لئے کال ملائی۔

ددنہیں بھی جو مزایہاں بیٹھ کے کھانے میں ہے وہ کھر میں ہیں ،اب اگر بندے کا مزید کھانے کودل جا ہے تو تھر میں کہاں سے اور ملیں مے " تفی میں سر ہلاتے صدف بیبل کی طرف برهی تو مجورا ارم کو بھی اس کی پیروی کرنا بڑی، صدف تیسری پلیث کے ساتھ انصاف کررہی تھی جبکہ ارم ہے بمشکل ایک ہی کھائی گئی، ویٹر کے بل لانے پیصدف نے ارم کواشارہ کیا۔

" چلو اب جلدی سے مل کی ادائیلی کرو شاباش۔" صدف نے آنکھ نے اشارے کے ساتھ ساتھ زبان ہے بھی کہاتو ارم نے بے جینی

"م بی دے دو یار، میں یاؤج تہیں لائی۔ ارم نے بدفت کہا تھا، وہ ابھی صدف کو یاؤج کی گشدگ کانہیں بنانا جا می تھی، اس نے حران کے معاملے کی اسے بھنگ بھی نہیں پڑھنے دی تھی، صدف لا ابالی سی تھی اور پید کی بھی ہلی تھی اس کی زیراس لامرواہی حدان کو کھونے کا سبب بن على محى اور ارم بدرسك لين كوتيار مبي محى جيمي وه ياؤچ كي كمشدكي والي ورام كو تحض ایک حادثه ظاہر کرنا جاہ رہی تھی کین اس کے لئے اسے شام تک کا انتظار کرنا تھا کیونکہ سير يه صرف حمد إن اور يا وَ ج كا بي مبين تها بلكه ایک اور بات بھی تھی جس کا صدف کے علم میں آنا

"كيا مطلب تم ياؤج كارى مين ركه آئي

ابھی یا ہرتکلی ہی تھی کہ ایک گرج دار آواز ابھری۔ ''اہا واقعی ہٹکر کے خاندان سے لگتے ہیں آواز بھی کافی جاندار ہے۔ ' حیدر ابھی یہی سوچ ر ہاتھا جب وہ رعب دار شخصیت درواز ہے میں ممودار ہوئی اور حیدران کے رعب کی بات ذہن لاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، ان کی شخصیت کی محق کے لئے اِستعال کیے جانے والے الفاظ اس کے د ماغ مين كهو من كل جوحمران وقناً نو قنا استعال كرتا رما تقا، وه دهيان يان ي جان والله اياجي کہیں سے بھی ڈاڈ ھے ہیں لگ رہے تھے لیکن

"السلام ....عليم .....مر-"حيدرن تمام سوچوں کو دماغ سے جھٹکتے ہوئے مصافحے کے

"وعليم السلام اتشريف ركھيئے۔" اباجي نے ہاتھ ملاتے ہی بیٹھنے کے لئے کہاں تو حیدر شکریہ کہتا بیٹے گیا ،ان کے ہاتھ کواس نے صرف چھوکر چھوڑ دیا تھا کہ بیں کوئی ہڑی ہی نہوٹ جائے۔ "برخور دار میں نے پہچانا تہیں آپ کو؟" حیدر کو بغور د میصنے چوہدری صاحب نے کہا تو حيدرن باته من بكراياؤج سامن كيار

"وه بھائی جی .....دراصل ہم میلے بھی مہیں ملے اس کئے، میں بی .... دینے حاضر ہوا تھا، مجھے .... مارکیٹ میں ملا تھا آپ کے کھر کا ایڈریس تھا، تو میں یہیں لے آیا۔" حیدر نے ياؤج تيبل يرركه كران كاطرف سركايا\_ "بیلی ..... کی ..... کا .... کے۔" چوہدری

صاحب کو بغور یاؤچ کو دیکھتے یا کر حیدر نے بكلاتے ہوئے كہا\_

" ہوں۔" چوہدری صاحب نے یاؤیج اٹھا كراندر سے كھولا اور سامنے موجود شناحى كارڈ

كيث كے ياس كى نيم پليث پانظريں كاڑتے ہوئے کہااور دوسری طرف حمدان کے بتانے پہر

° محمر تو مل گيا تجينج اور ٹھيک دس منٹ بعد میں وہاں جائے تی رہا ہوں گالیکن تم اپنا وعدہ یاد رکھنا۔" گاڑی لاک کرتے حیدر نے حمدان سے كهاتو وه فورأ جبكا\_

" یار چاچو،تم ایک باراس کے مثرابا سے دوی کرلو،میرا وعدہ ہے میں بھی شادی کا نام ہیں

" چلو پھرر کھونون میں ذرااس کے اہا ہے دو دو ہاتھ کرلوں۔ "حیدر نے کہتے ساتھ موہائل جیب میں رکھا اور ارم کے کھر کی بیل بجائی، دروازه ایک ادهیرعمرعورت نے کھولاتھا۔ "جی .....کس سے ملنا ہے آپ کو؟" اس

نے حیدر سے استفسار کیا۔ "وہ چوہدری صاحب کمریہ ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ "حيدر نے تيم پليث يرنظر جمائے

"جي اندر بي بي ،سي آ جاد مي چومدري جى كو بتاتى ہوں۔'' ملازم نما خاتون اندر كى طرف برحی تو حیرر بھی اس کے پیچھے ہولیا، وہ خاتون چیدرکواندر بیشا کرچوہدری صاحب کومطلع کرنے كئ تو واليسي يه جوس كا كلاس إس كے ہاتھ ميں ارےاس نے حیور کے سامنے رکھی۔

''وہ جی چوہدری صاحب نہار ہے ہیں بس تھوڑی دریمیں آجاتے ہیں ،اتنے میں ، میں آپ كے لئے جائے بنادوں يا فيرآپ كافى پيؤ كے\_" "اركبيس سبيس شكرية بسجادي سے چوہدری صاحب کو بلوا دیں۔" خیدر نے کہا تو وه سر ہلاتی باہر کی طرف چل یوسی۔

"اوے کون سے آیا ہے زلخا؟ "طانمہ

''زلیخا.....زلیخا'' چوہدری صاحب گرج

دارآ داز میں بولے تو حیدر دیک رہ گیا۔

''اتنی م جان اورالی جاندار آواز'' حیدر جی بی جی میں ان کی جی داری بیعش عش کرا تھا، بیالگ بات کہ اتنا سابو لنے کے بعد چوہدری جی کا سانس پھول گیا تھا۔

"جي..... جي ..... چوٻدري جي-" زليخا ہانیتی کا نیتی نمودار ہوئی دروازے سے۔ ''کڑیاں کیتھے نیں۔''انہوں نے غصے سے

"وه..... جی....اوه تے..... بازار گیال نیں۔"زلیخانے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ "اجهانير چومدرائن نول جيج اندر-"انهول نے زلیخا کی خلاصی کرتے ہوئے کہا تو وہ نوراً اندر

"اعاع اع جومدى صاحب خرت ہے ناں، کریاں کولوں کی ہو گیا، اے جی سی ایج بولدے ہے اور پا وی اے توانوں ساہ دی باری اے، ایم نال ہووے ادھا اندرتے ادھا باہرتے کسی اوتے ، میرے منہ وچ سواہ (ہائے اے چوہدری صاحب خیرے نال لڑ کیوں سے كيا موكيا جوآب اسطرح سے اونيا اونيا بول رہے ہیں چا بھی ہے کہ آپ کوسائس کی بھاری ب ایما نہ ہو کہ آدھا سالس اندر رہ جائے اور آدھا باہر اور آپ اور (میرے منہ میں

بریة چومدرائن کی صورت میں جو شخصیت اندر آنی هی وه بھی سیح معنوں میں حیدر کی بولتی بند کروا همی تھی، اس ڈبل ڈیکر شخصیت کو دیکھ کر حیدر کا منه کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، جواجیج اس نے چوہدری صاحب كا بتايا موا يقااس يه چومدرائن صاحبه من و عن بوری اتر تی تھیں، حیدر ایک کمری سائس 2016

''ایہہ ویکھ کڑیاں دے کم ، آپ بازار پھر رہیاں میں تے ایہ پتاہی ہیں کہ بٹوالیتھے سٹ بیٹھیاں نیں، بن ہے بیساں دی لوڑ ہوئی تے (بید یکھولڑ کیوں کے کام خود بازار کئی ہیں اور برس تم کربیتی ہیں اب پیپوں کی ضرورت ہوئی تو کیا كرين كى)-" چوہدرى جى نے ہاتھ ميں بكرا ياؤج اورشناحي كارفي جومدرائن كي طرف برهايا\_ " ہائے میں مرکئی، کھر دا پتاتے تصویر وی نال لے کے پھر رھیاں س، مانے ہے کی بدمعاش دے متھے جڑھ جانداتے فیرے "بن محلا ہو اس نے کا، کی شریف خاندان کا لکتا ہے بوی مہربائی بیٹا جی ہیں تو کون آج کل کسی کی چیز والیس کرتا ہے۔" چوہدری جی حیدر کی طرف منہ کر کے بولے تھے۔ '' ہاں ہاں پتر بوی مہر ہانی تیری، اللہ حیالی

چیرتے ہوئے کہا۔ ''ارے نہیں .....نہیں ..... ایسی کوئی بات مہیں، بیاتو میرا فرض تھا، اللہ نے کوئی بہن دی مہیں کیلن میری بھا بھی ماں نے لڑ کیوں کی عزت کرنا سیمیانی ہے میری امال بھی میرے بجین میں ہی مرکئ تھیں تو بھامھی مال نے ہی یالا ہے مجھے اوران کی تربیت ہی ہے کہ مجھے مراثر کی بہن ہی لکتی ہے بلکہ میجی سمجھ لیس دراصل میرا بھیجا مجھی لك بعك اى عمر كا بي تو ..... "حيدر في سر جمكا كراتى مسكيب سے كہا كرسامنے والى دونوں

د ہوے۔" چوہدرائن نے فوراً حیدر کے سریر ہاتھ

"الي مدف، پرتو محص بى اين ماں مجھے لے، اتنا نیک شریف بچہ ہے تو، پر اللہ نے کیسی کمی دے دے ماں چھین گر۔ " چوہدرائن صاحب اتن جذباتی موئی تھیں کے فورا آنسو فیک

FOR PAKISTAN

موع گاڑی ڈرائیورکرنے لگا۔ \*\*\*

"ایکسکیوزی مسٹرہم پہاں اپنایاؤچ بھول كِي بِين - " برتس ليج مين انكلش بولتي صدف كو د مکھ کرسا منے والے ہر بندے کا مند کھلا رہ گیا تھا، جبکہ اپنی پریشنی میں صدف بی بی کا اندازہ ہی نہ موسكا كمامجى كوئي محنشهر يمك الكاش بولني بيدوه مسى طرح مرنے مارنے يون آئي تھي اور اردوكي حمایت میں برم چڑھے کردلائل دے رہی تھی۔ ''سوری مس کمین یہاں آپ کوئی چیز جہیں

چھوڑ کر سنیں۔' کاؤنٹر یہ موجود سیکز بوائے نے بتایا، تو صدف کا یارہ چڑھ کیا ارم نے لفٹ میں اے ڈرتے ڈرتے بتا دیا تھا کے صدف کا یا کتالی شناحتی کارڈ بھی اس یا وج میں تھا جوصدف نے خود ہی فوٹو کانی کروانے کے لئے ارم کو دیا تھا، اس وجه سے صدف کوزیادہ پریشانی ہوئی تھی ،جبھی پھر سے سکر ہوائے یہ چڑھ دوڑی سے الگ بات کہ اب كى باراز ائى انكاش بين شروع ہوگئ تھى۔ "ارے ایسے کیلے جی آپ

لوگوں نے اس کتے مجھے سے لڑائی کی کہ آپ میرا دھیان بٹا سیس جھی تو آپ آرام سے جارا پاؤج جرانے میں کامیاب ہو گئے اور آب آب صاف مكررے ہيں ديكھيں مسٹر ايما نداري سے جارا یاؤچ واپس کردیں ورنہ میں آپ یہ پولیس کیس کروا دول کی۔'' صدف نے دونوں بازو اور چر صاتے با قاعدہ لڑائی کاسین بناتے ہوئے کہا، توارم نے اسے بازو سے پکڑا۔

اوہوصدف، کول ڈاؤن ہوسکتا ہے کہ کہیں اور گر گیا ہو، سوری بھائی صاحب ب تھوڑی....، ماتھے کے باس انگلی کو گول کول گھماتے ارم نے کھسکی ہوئی کا اشارہ کیا تھا اور صدف کے ندند کرنے کے باوجود اسے کھسٹی

برے ان کی آجھوں سے اب اگر انہیں بیمعلوم ہو جاتا کہ حیدر صاحب اب تک پیاس ساٹھ بہنوں کولسی نہ کسی کمی کی وجہ سے ریجیکٹ کر سے تصية يقينا جومدرائن كاهسن (مكا (موتا اورحديركا

"ارے جیس جیس آپ کوئی اتنی زیادہ عمر کی تھوڑی ہیں، بالکل میری بھابھی جنتی عمر کی ہی بين من آپ كو بھا بھى بلكة في كهدلون، اب آپ جیسی بنگ خاتون یہ آنٹی تھوڑی سجتا ہے۔' حیدر نے مبالغے کی انتہا کردی میدا لگ بات کردل میں دس باراس جھوٹ پیراستنففار پڑھا تھا۔

" اے میں صدقے ، کتناعظمند مندا ہے، دیکھا ہے چوہدری جی عمر اور موٹا یے نال میں ورحدی،ایک کسی اوجیرا ہے میرے موٹا یے پیچھے مینوں بے بے جی نال راا چھوڑ دے اوغمر و چ (ویکھا چوہدری جی عمر موٹا ہے سے مہیں بر حتی چرے سے پتا چلتی ہے اور برطعی مہیں موٹا یے سے اور ایک آپ ہیں کہ جھے اپنی امال کی عمر کا بنا

حیدر کی زبان کے جوہر چھاس طرح سے مطے تھے کہ چوہدرائن کے ساتھ ساتھ وہ چوہدری جی کو بھی مرعوب کر چکا تھا اور باتوں باتوں میں جب چومدری چومدرائن کو بتا جلا کهار کا انجمی حجفرا چھانٹ پھررہا ہے تو فورا خاندان اور حسب نسب بھی یو چھ لیا جو اتفاق سے چوہدری صاحب کی ذات سے مل کیا تھا بس پھرتو چوہدرائن نے یکا بہنایا گانٹھ لیا تھا حیدر سے اور حیدر ان کوایئے کھر آنے کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ را بطے میں رہنے کا وعدہ بھی کرکے اٹھا تھا وہاں سے اور گاڑی میں بیضتے ہی اس نے حدان کو سب کھے تھک ہونے کا سائن بھی سینڈ کر دیا تھا اوراب اسنے بالوں میں ماتھ پھیرتے گنگناتے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مرس بھی اس کے ہاتھ میں دیا۔ ''چلواٹھواب کمرے میں چلتے ہیں اس کو و موند تے و موند تے خوار ہی ہولئیں۔ اب اگراماں اہا کوخبر نہیں ہوئی تھی کہ برس ارم کا ہے تو کیا ضروری تھا کہوہ انہیں بتاتی سوتورا صدف كو لے كرومان سے الحقى ي

"چوہدری جی منڈاتو بڑا تھبرو ہے پھراپی ذات كا بھى ہے اپنى ارم كے ساتھ بوا جے گا۔ چوہدرائی جی ابھی تک حیدر کے خیال میں کھوئی تھیں جھی من میں آئی بات چوہدری جی سے شیر كرنے لكيس بيا لك بات كى ان كى اس بات نے كرے ہے باہر نظتی ارم كا آرام وسكون چين ليا

### 公公公

" إن الله حمد الن ، اب كيا موكا؟ اس سي تو اچھاتھا کہ حیدر جاچو ہارے گھر ہی نہ آتے۔ ارم نے منہ بسورتے حمدان کوساری بات بتاتے

'' ہاں تو میں نے بولا تھا ناب کہ میں آجا تا ہوں تب تو تم اینے ہمگراہا کی سفاکی کے تصے سنا سنا کر مجھے ڈراتی رہتی تھی اور پتا ہے حیدر جا چو کہہ رے تھے کہ ابویں ڈرا ڈرا کے ماررے تھے تم لوگ ارم کے ابا چری بھی نہیں مار سکتے ، اتنے با یکے سے تو ہیں وہ۔ "حمدان نے ہو بہوحیدر کی تقل اتارتے ہوئے کہا تو ارم نے دو مھیٹراسے

ں بدیکواس ہی کرنا آتی ہے تہمیں ، کوئی كام كامشور وتو موتانبيل ہے تم چيا بيتيے كے پاس میرے اباکی بہادری کا تب پتا کیے گامہیں جب وہ زیردی مجھے تہاری جا چی بنا دیں گے۔ "ارم کی بات بہ حمدان نے کندھا مسلتے ہوئے اسے

ہوئی باہر لے گئی، گھر پہنچنے تک صدف بویزاتی ربی تھی جبکہ ارم اپنا کام کر چینے کے بعد آرام سے سی ان سی کرتی باہر کے نظاروں میں کم ہوگئ، ابھی کچھ در پہلے حمدان کا تیج آگیا تھا جس میں حبیر کی ان کے کھر جانے اور کامیاب ہونے کی خرتھی سوارم اب پرسکون ہوکر صدف سے بے بے باز آئندہ کے بارے میں سوچنے کی تھی ، کھر پہنے کر انجھی وہ دونوں لاؤنج میں پہنچی ہی تھیں کہ چومدرائن اور چومدري جي كواينا منتظر بإيا-

"انكل ميرا آئى ڈى كم ہو گيا ہے ياكبتن والا اب كيا موكا؟ "صدف روني صورت بنائ فورأان كے قریب کئی تھی۔

اں تم لوگوں کو ضرورت کیا تھی اسے يرسول على ركه ركه ك جرنے كى۔" چوہدرائن نے خالص پنجابی ماں کی طرح ان کی خبر لی۔ "وه امال بس معطی سے رہ کمیا۔" ارم نے فورأوضاحت دی۔

" و تو کانی کے لئے دیا تھا صدف نے چر، یاد ہی جیس رہا۔ "ارم کی بات پرسر ملاتے چوہدری صاحب صدف کی طرف متوجہ ہوئے۔

''اوئے کوئی گل نہیں پتر انجمی انجمی ایک اللہ کا بندہ دے گیا ہے بواتم لوگوں کا اس میں تہارا شناحتی کارڈ ہی تھا جس کی وجہ سے اسے کھر کا پتا معلوم ہوا وہ تمہاری آئی کے پاس رکھا ہے لے لو۔ 'چوہدری جی کی بات برصدف تورآ ریکیلس ہوئی تھی جبکہ ارم نے اپی مسکرا ہد بشکل چھیائی تھی،اییے بلان کی کامیا بی بروہ جتنا مسرور ہوئی كم تفاكيونكهاس في جان بوجه كصدف كاآني ڈی رکھا تھا بتاای کھر کا درج تھاای لئے اس نے اپنا نام آئے ہی نہ دیا جاہے وہ آئی ڈی کی صورت ہی ہوتا اور بول کام ہو گیا تھا،صدف نے فورا اینا آئی ڈی اٹھایا تو ارم نے آ کے بوھر

ہمالوں نے اپنی موجود کی کی وجہ بتائی۔ "ارے واہ، بیاتو اٹھی بات ہے، کون سے سجيك لئے بين زويا؟" ارم نے اسے ماس بیضے کا اشارہ کرتے بات جاری رھی می جاہوں، حمدان سے ہاتھ ملاکراس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ " الممل السيكوتو بتاب بيمحرمه بره هايي كي كتني چور ہیں اچھانیانے اور کھانے كاجنون كم ہو تو پروفیشنل بردهانی کا سوچیس ناں۔" مابوں کی شکایت بیحدان کے کان کھڑے ہوئے اور وہ جو مجبورأارم كي وجدسے ونٹو تك كااشتہار ہے دانت تكوس ربا تقا بنو رأز ويا كي طرف متوجه بهوا\_ "ارے واہ ..... بیاتو انتھی بات ہے، ورنہ اچھا لکانے والے اتنا کھانے کے شوقین مہیں ہوتے؟ "حمدان نے بھی تفتگو میں حصہ لیا۔ و و کسی اور بی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں بھائی۔'' ہمایوں بولتے بولتے اٹکا تو ارم کوان کا تعارف كروان كاخيال آيا\_

المحمدان، مير جايون اور زويا بين جارے سیلی شرمز بیں ان سے اور جایوں بیجدان میں میرے کلاس قبلو۔''اوراس کے بعد یا توں کا ایک نه ختم ہونے والاسلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس میں حدان نے زویا کے متعلق اگر بی ایج وی مبیس تو ایم قل ضرور کرلیا تھا اور اس دوران زویا کے ہاتھ کے یکی مزیدار میکرویز بھی نوش کی تھیں جووہ کنج کے طور یہ بنا کر لائی تھی اور اس خیال سے زیادہ لِا فَي تَعْمَى كُمُ اللِّك دوكلاس فيلوز كوبهي كھلا كر داد لے کی اور پھر جب زویا اور ہمایوں اجازت لے کر التھنے تو ارم بھی ان کے ساتھ ہو کی تا کہ زویا کو گائیڈ کر سکے جبکہ حمدان ، حیدر کومینے کرنے میں معروف وگیا جس میں اس نے چا چی وہ بھی حیدر کی من پہند دِ هونڈ لینے کی خوشخری سنائی تھی ، بیاور مات كرحدرك طرف مع كافى بعركما مواجوالي

''اول نول ہو گئے کی ضرورت جیس کڑی اور ترم کرد، این موبنے والے مجازی خدا کو ماررہی ہولڑی ،تمہاری بخشش مفکوک لگ رہی ہے مجھے اور اب بي كام كا طعنه نه دينا جم چيا بطينج كو، تہارے(Oposite Parents)(ایک دوسرے کے الث والدین) کوشیشے میں تارلیا إوراب كياكرنا باقى بوالانكه بيرجين قص مسلی پنوں ، سوئی مہوال کے مشہور ہیں ان میں كم والول كومنانا بي تو مشكل تها، جبجي تو وه نا كام ہوئے تھے۔"حدان نے عصہ بشکل ضبط کرتے موے بات کواور ہی رنگ میں بدلا۔ "بس....بس ..... با تيس كرنا بي آتي بي تم لوگوں کو۔ "ارم نے ناک منہ پڑھاتے ہوئے

"اجهانا ،تم كيول فكركرتي موحيدر جاچو بي نال وہ خود ہی ان کومنالیں کے اور ابتم جا چی و حوید نے کی فکر کرو کیونکہ میں نے جاچو سے وعدہ كيا تھا كداكر وہ تمہارے كھر دالوں سے دوستاند گانٹھ لیں تو پھر پہلے ان کے لئے لڑ کی ڈھونڈیں مے چرایی شادی کی بات کریں گے۔''

" حمان كي بات بدارم چلائي مى اور جہاں حدان نے اس کی سی اس کر کانوں یہ ہاتھ رکھا وہیں دواورنفوس نے سرتھما کرادھردیکھا اورارم کود میر کران کی بھی چیخ نکل کئی تھی۔

"ارے ..... ارم آئی۔" مایوں نے زور دارنعره لكايا اورفورا جب لكاكر بازهكراس كرتا حمدان اورارم تک پہنچا تھا جبکہ زویانے ایے لئے رامداری کا استخاب کیا۔

''ارے زویا ، جایوں تم لوگ یہاں۔'' ارم بھی ان کی طرف متوجہ ہو گی۔

"جى آئى بيزويا آيا كاليُرميشن موابئال تقرد ائیر میں، آج ان کا فرسٹ ڈے ہے

FOR PAKISTAN

سیج موصول ہوا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ۔ "جى بالكل بينيج جيسارم كي بابا بالريق ولی بی بالرکی بھی آسانی مخلوق ہوگی۔"اس کے جواب پہ حمدان محلکصلا کر ہنسا تھا اور ارم کے واپس آنے کا انظار کرنے لگا تا کہ باقی کی معلومات لی

> منیار چاچو، سے بالکل پرفیک لڑکی و موندی ہے میں نے آپ کے لئے بس اب آپ جلدی ہے اسے میری جاچی بنا دیں۔ حمدان نے دھپ سے حیدر کے پاس بیڈ پہرتے

جاسلتيں۔

"ارے جاؤ مسیح، اب میں تہاری سی بات میں آنے والا مہیں ہوں۔" حیدر نے مورتے ہوئے حمدان سے کہا۔

ارے واہ جا چوء اب ایک بار اگر بندہ غلطی کر لے تو کیا ہر بار ہی اس کی بات غلط ہو كى-" حمدان برا مانے بغير بولا اور چر تھوڑا اور اس کے قریب کھسکار

"سيرسلى جاچو، بيديكسيس تصوير ارم نے ابھی ابھی ہیجی ہے۔"حمدان نے اپناموبائل حیدر کے مامنے کیا۔

"د کھنے میں تو ٹھیک لگ رہی ہے باقی کا بائتوڈیٹا۔"حیدرنے بیڈکراؤن سے فیک لگانی۔ " تھرڈ ائیر کی طلبہ ہے دوہی شوق اچھا کھانا رکانا کھانا اور سلیف گرومنگ ۔ "حمدان نے کویا کوزے میں دریا بند کیا۔

" مول معلومات تو كافى تسلى بخش بين جوان کیکن میں ملے بغیر حامی نہیں بھروں گا۔'' حیدر نے پھر سے تی کے لگائی۔

" ال تو معل ہے تاں آپ کل کیسی ٹائم يوينور في آجا ميل، وجائ كي الماقات. " حران

نے شاہاندا نداز میں دعوت دی۔ و جي مهيس ، مي كوئي يو نيور شي مهيس آ رما، مجھے ڈائر یکٹ اس کے گھر جانا ہے اور وہ بھی بغیر ان محترمہ کے علم میں لائے۔" حیدر کی بات نے سارے شاہانہ مزاج یہ کویا یائی اعثریل دیا۔ " كچھاتو خدا كاخوف كريں جاچو، كيوں دن

دیہاڑے جوتے مروانے کی باتیں کررہے ہیں وہ بھی میرے متوقع سسرالیوں کی بعل میں، آپ كاكيا ہےنہ پيندآئي تو جواب دے ديں مے جبكہ مجھےاس جرم کی یا داش میں ارم سے دست بروار مونا يزے كا- "حدان ترية موتے بولا۔ "لواب اليي بهي كوتي نازيبا بات مين كي

میں نے۔ "حیدر نے حقلی بھرے کہے میں کہا۔ "جی جی مجھے زیبا جی کی ساری جھلک نظر آئی ہے آپ کی بات میں کیکن گستاخی معانب ميرے بيارے جا جا جي ، ندتو ارم ك ابا محرعلي ہیں اور نہ ہی اس متو لع جا چی کا تھرانہ زیبا محرعلی كامتواليه اس لتے براہ مهرباتی كوئی بندے كے پتر والی بات کریں، سوری دادا جی تو بندے ہی تے آپ بندے کے اب والی بات کریں، کیونکہ اكريمي حالات ربي و پھرابابنے كوئى جانسز میں ہیں آپ کے۔"حدان نے ایک ہی سائس میں بات ممل کی تھی اور اب سائیڈ تیبل یہ دھرا یاتی ینے لگا جبکہ حیدراس کی باتوں سے مفہوم میں الجھ الجھ گیا، پائی ٹی کر حمدان نے ایک نظر حیدر کو

"نو چر دن آپ کل یونی آ جا کیں۔" حمدان نے اسے قائل کرتے ہوئے کہا۔ "نو، نیور جب تک میں اپنی شرط کے مطابق ان محترمہ سے مل جہیں لیتا بھی شادی کے کئے حامی جیس بھروں گا جائے تم دس ہزار بار باہر طاقات كروافية حيدر في مركو دائيل بائيس پنڈولیم کی طرح ہلاتے ہوئے کہا تو حمدان تپ گیا۔

" نداس نضول ضد کی وجہ تو بیان فرما تیں ذرا آپ۔ "حمران کی بات بید حیدر نے شرارت سے آنکھیں گھما ئیں۔

''اب بھیجتم اتنااصرار کرہی رہے ہوتو میں اینے نا درخیالات پر دشنی ڈال ہی دیتا ہوں تا کہ تم ابھی ان سے مستفید ہوسکو۔'' حیدر کی شرارت پیچمدان مزید کڑھا۔

"جي....جي....ضرور"

''یاراب بی تو لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگرکوئی ان کے ہاں آئے یا وہ کسی کے ہاں اسے یا وہ کسی کے ہاں مرح ہوں تو وہ کسی ہے ہے انہیں ہیں جھالو، لیکن بھیجے جھے انہی مہمانوں کے لئے خود کا خیال رکھے نہ کہ مہمانوں کے لئے یا دوسروں کے لئے اوراگر ہم بغیر بتائے تہماری متوقع چا چی کے گھر جا کیں خوداس کی ذات کے ساتھ ساتھ بیعقدہ بھی کھے خوداس کی ذات کے ساتھ ساتھ بیعقدہ بھی کھے خوداس کی ذات کے ساتھ ساتھ بیعقدہ بھی کھے خوداس کی ذات کے ساتھ ساتھ بیعقدہ بھی کھے خوداس کی ذات کے ساتھ ساتھ بیعقدہ بھی کھے خوداس کی ذات کے اختیام پہ خاطر مدارت کے لئے۔''اپنی بات کے اختیام پہ خاطر مدارت کے لئے۔''اپنی بات کے اختیام پہ کویا اپنے نادر خیالات پہاس کی داد لینا چاہ رہا گھا کہ کویا اپنے نادر خیالات پہاس کی داد لینا چاہ رہا

ہو۔
''فارگاڈ سیک چاچو، آپ کی لوجیکس میری
سمجھ سے باہر ہیں، بندے کا لائف سائل وقت
کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، شادی سے پہلے اور
شادی کے بعد بہت ی عادات میں تبدیلی بھی تو آ
سکتی ہے آپ کیوں ان فضول نظریات کی نذر کر
رہے ہیں اپنی آئی قیمتی زندگی کو۔'' حمدان چڑ کر
بولتا اچھا خاصا فلاسفر لگا تھا حیدر کو۔

اتفاق کرتا ہوں کہ انسان کا لائف سائل وقت
کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے کین مائی ڈیر عادات
ضرور تبدیل ہوتی ہیں کین فطرت یعنی نیچر نہیں
برلتی ،سو جھے میرے کیے کے مطابق چائس دواور
ہوسکتا ہے کہ اب کی بار میں تمہیں چاچی جیسا
میڈل جیتا ہی دوں۔ "حیدر نے حمدان کے
کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو حمدان منہ
بناتا اٹھ جیٹا۔

''اوک، ارم سے بات کرکے کوئی راستہ بناتا ہوں، آپ نے تو ماننانہیں ہے۔'' موبائل آن کرتا حدان باہر کی طرف لیکا۔ کی کی کی ا

"کیا..... ملاقات ان کے کھر پہاور وہ بھی سر برائز نگ، چلو کوئی عورت جائے تو بھی ہے لیکن وہ بھی چاچو کے ساتھ پہلی ہی بار، د ماغ تو تھیک ہے جدان تمہارا۔" ارم کویا انجیل ہی تو سری تھی۔

" میرا تو دماغ نمیک ہے کیکن جاچو کا تھیک نہیں ہے، وہ ایک انچ بھی اپنی اس نضول ضد سے بننے کو تیار نہیں ہیں۔ "حمدان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہاتو ارم اسے دیکھ کررہ گئی۔

''اوپر سے میری اماں آئے روز حیدر چاچو کو یاد فرماری ہوتی ہیں کہ ہائے کیسا خبر و جوان ہے کل تو ابا کو انہیں چائے پہ بلانے کو بھی کہدری تصیں اور مجھے رکا یقین ہے جیسے ہی حیدر چاچو چائے کے لئے آئیں گے میری امال حضور مجھے پر دکھانے کے لئے آئیں گے۔''ارم پیٹانی مسلتے ہوئے اپنے دل کی بات کی۔''ارم نے بیٹانی مسلتے ہوئے اپنے دل کی بات کی۔ پوری کون سا حیدر چاچ حمہیں پند کرنے بیٹھ چاری کو اپنی خواہش چاری کون سا حیدر چاچ حمہیں پند کرنے بیٹھ جائیں گے۔دیں گے جائیں گے۔ ایسا ہونے دواگر جائیں گے۔ ایسا ہونے دواگر جائے ہیں ہے۔ ایسا ہونے دواگر جائے ہوئے ایسا ہونے دواگر جائے ہوئے ایسا ہونے دواگر جائے ہیں ہے۔ ایسا ہونے دواگر جائے ہیں ہونے دواگر جائے ہیں ہونے دواگر جائے ہیں ہے۔ ایسا ہونے دواگر جائے ہیں ہے۔ ایسا ہونے دواگر جائے ہیں ہونے دواگر جائے ہیں ہونے دواگر جائے ہیں ہے۔ ایسا ہونے دواگر جائے ہیں ہے۔ ایسا ہونے دواگر جائے ہیں ہونے دواگر جائے ہیں ہونے دواگر جائے ہیں ہونے دواگر جائے ہونے دواگر جائے ہونے دواگر جائے ہونے دواگر جائے ہونے کی ہونے ہونے کی ہونے ک

ارم نے بان کے مطابق کرے میں انٹری دی۔ ''وہ ای ابھی میری زویا سے بات ہولی ے، اوہ سوری .....السلام وعلیم -" اوم فق احماد الم ادهوری بات کرتے ہوں حیدرکود مکھ کرچو تکنے کی اداكارى كى جيےاے ابھى ابھى اس كى آمكاعلم ہوا ہوحیدر نے سر کے اشارے سے جواب دیے معدة والت يعنك حارى ركا "حيرر بيميري جي إارم لويوري س ماسر كر ربى ہے۔" ارم كى امال نے آداب ميزبان بهمات ألبيس متعارف كروايا توحيدر مسكرا كرارم كود يكها-"کینی بن آپ؟" حیدر کی مسکران نے ارم کی دالدہ ماجدہ کو مزید خوش مگانی میں جنلا کیا

"جی تعکی .....آپ کیے ہیں؟" "الله كالشكر" خيدر في الكساري دكهاني-"اورارم بينياس دن حيرر بى تمهارا والث والیس کرے گیا تھا۔" "احیما..... تھینک ہو۔"ارم نے ایک ساتھ ى مال اور حيدر كونيايا

" ہاں تو تم کیا کہدرہی تھی زویا کے بارے میں۔" آخر چوہدرائن کو یا دآ ہی گیا۔ "ووامی مجھے اور صدف کوزویا کے کھر جانا تفااس کی امی کی طبیعت تھیک نہیں ہے نال تو ان ك عيادت بهى كرليس كاور جمص زويا ساك دو وشرکے بارے میں بھی بوچھنا تھااور صدف کو کچھمیک اپ کے بارے میں پوچھنا تھا۔"ارم نے رئے رٹائے جملے بولے بیرالگ بات کہ صدف کواس نے بھکل ساتھ چکنے کے لئے منایا تھا اس ولاسے پہ کہ وہ زویا سے میک اوور کے متعلق معلومات کا تبادلہ کر سکے، صدف نے بھی لندن سے چھوٹے موٹے کورسز کر رکھے تھے

تہاری امال نے بات کی تو حیدر جا چومیرا رشتہ دے دیں گے۔"حمدان نے نیا بلان تر تیب دیا۔ "اوروه جوتم في حيدر جاچو سے وعده كيا تھا وه-"ارم نے جمث اسے وعدہ یا دولایا۔

"اربے ہاں وہ؟ اب پھر پلیز ارم کوئی تركيب تكالو، كسي طريقے سے حيدر جاچواور زويا كى ملاقات كروا دو بليز " حدان با قاعد منتول

تهوں کرتی ہوں کچھے''ارم پرسوچ انداز میں بولی تو حدان نے ممری سائس خارج کی ایک بوجھ تھا جو سرے اتر تا محسوس موا تھا، جبکہ ارم ای بوجھ سے جھی جارہی تھی۔

موسم تبديل مورما تفا اورموسم كى بيتبديلي جہاں بہت سے لوگوں کو اپنی لیبیٹ میں لے رہی می وہیں ارم کے ابا اور زویا کی امال بھی اس کا شكار بن اوراكي بس ارم ك زر فيز دماع في وه ترکیب تکال ہی لی جس نے دنوں اسے پریشان رکھا تھا اور اینے ملان کی کامیابی کے لئے اسے حدان کی مدددرکار حی-

"ميلو ..... حدان ..... حيدر جاچو كهال ہیں؟"ارم نے حمدان کوبون کھڑ کایا۔ "وو اہمی ابھی آفس سے آئے ہیں کیوں خیریت؟" حمدانے اسے حیدر کے متعلق آگاہ كرت يوجها تو ارم نے فوراً اسے سارا بلان

ہوں چلومیخ میں جا چوکو بلان سمجھا کر بھیجتا " حمدان نے کہتے ہی فون رکھا اور حیدر كے كمرے كى طرف بھاكا إور تھيك آدھے كھنے بعد حیرر صاحب ارم کے گھر اس کے ابا کی خریت دریافت کررے تھے جبکیاس کی امال حیدرکی خاطر مدارت میں تکی ہوئی تھیں ایسے میں

2010 314003 (127)

یاد دہانی کروا دول گا۔" حیدر نے پر زور اصرار کرتے کہا۔

''ہاں ہاں کیوں نہیں ضرور آئیں گے بلکہ تمہارے بھائی بھابھی کوبھی ہا قاعدہ دعوت دے کرآئیں گےارے شہر میں کوئی اپناذات برداری والامل جائے تو سمجھو بڑی نعمت ہے ورنہ شہروں میں تو کوئی کسی کو یوچھتا ہی نہیں۔''

### \*\*\*

سارے رائے ارم اور صدف باتوں میں معروف رہیں جبکہ حیدر خاموثی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا زویا کے گھر کے باہر پہنچ کر صدف اور ارم نے نیچاتر کرئیل دی تو حیدر پھی گاڑی لاک کرتا ان سے چند قدم پیچھے آ کھڑا ہوا، صدف نے جہرت سے ارم کی جانب دیکھا اور ابھی ارم کوئی جواب نہیں دے پائی تھی کہ دروازہ کھو لتے ہی ہایوں کا چرہ برآ مہ ہوا تو ارم سوال جواب ملتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی، صدف کے بعد ملتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی، صدف کے بعد حیدر آئے بڑھا اور ہایوں سے ہاتھ طلایا۔
حیدر آ گے بڑھا اور ہایوں سے ہاتھ طلایا۔
سلام کیا تو ہایوں جواب دیتا دروازہ بند کرنے ملام کیا تو ہایوں جواب دیتا دروازہ بند کرنے

"ارم ایول بید مارے حیدر چاچو ہیں۔"ارم نے آدھاادھوراتعارف کروایاتو مایول تو سر ہلاکر خوشد لی ہے مسکراتا حیدر کو لئے اندر بڑھ گیا جبکہ صدف جیرت سے ارم کود کیھنے لگی۔ "اہا کے دوریار کے رشتہ دار ہیں تو مارے سلیف کرومنگ کے۔ ''نو ٹھیک ہے چلی جاؤ دونوں کین شام سے پہلے آ جانا۔'' چوہدرائن نے اجازت دیے ہوئے کہا۔

ہوئے کہا۔ ''وہ تو ٹھیک ہے کیکن امی، گاڑی کا ٹائر پچکر ہے۔''ارم نے خود سے پچکر کیے ٹائر کی کہانی سنائی جس میں اتفاقیہ پچکر کا تڑکا لگایا تھا۔

"تو میں خودتم لوگوں کے ساتھ چلتی تیسی میں کین نہ تو میں خودتم لوگوں کے ساتھ چلتی تیسی میں کین نہ بھی جوان بچیوں کو اکیلے مشتر ہے تیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ جینے کا حوصلہ جھے میں تو نہیں ہے تم لوگ کی جانا۔" چوہدائرن نے بات ختم کی۔

"دلین امی، ہمارا ابھی جانا ضروری ہے۔"
ارم نے احتجاج کیا ساتھ کن اکھیوں سے حیدر کو دیائے کا اشارہ کیا جو جائے کے آخری کھونٹ بھرتا اٹھ بیٹھا۔

''احیما آئی آب اجازت اور اگر آپ مناسب مجھیں تو میں، بچیوں کو چھوڑتا چلوں۔' حیدر نے موہائل اور جائی میبل سے اٹھاتے ہوئے کہا۔

"اے ہاں، بھے پہلے ہی یہ خیال کیوں انہیں آیا، جاؤارم، صدف کو بلالاؤ، حیدرتم لوگوں کو چھوڑ آئے گا بلکہ حیدر اگر تہمیں برانہ لگے تو آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ ہی رک جانا اور ان کو واپس چھوڑ جانا۔" چوہدرائن نے حیدر سے کہا تو بیشکل مسکرا ہٹ چھپاتے ارم باہر نکل گئی جبکہ حیدرتا بعداری سے سر بلانے لگا۔

"جی ضرور اور آب آپ نے بھی یاد رکھنا ہے اگلے ہفتے بھائی بھا بھی آ رہے ہیں تو آپ نے اور بھائی صاحب نے ہمارے ہاں کھانے پہ ضرور آنا ہے میں فون یہ آپ کو با قاعدہ دن بتا کر

2016 بالمعبر 128) المعبر 2016 منا (128)

تھا اب صرف زویا کی ہے شرف ملاقات ہاتی ہے کہی ،جس کے لئے اسے زیادہ انظار نہیں کرنا پڑا تھا، پانچ منٹ بعد ہی کین سے کولڈ ڈرنگ لاکر سروکرنی زویا کو حیدر نے مختاط مگر بھر پور نظروں سے جانچ تھا، جد بیرتر اش خراش کا سلاسوٹ سلیقے سے جانچ تھا، جد بیرتر اش خراش کا سلاسوٹ سلیقے ہوئے ہال اور چچہا تا دھلا دھلایا چرہ کہیں سے بھی نہیں گلتا تھا کہ اس لڑی کی ماں تین دن سے بیار ہاوراس کوا کیلے گھر سنجالنا پڑر ہا دن سے بیار ہاوراس کوا کیلے گھر سنجالنا پڑر ہا ہے۔ جھکن کا شائر تک نہیں تھا اس کے چرے پہرے پہر اس ہار حمدان کی خوا ہش پوری ہو یہ جیدر کی جا سے گئے۔ " کولڈ ڈرنگ کے سیپ لیتے حیدر بی جائے گی۔ " کولڈ ڈرنگ کے سیپ لیتے حیدر بی جائے گی۔ " کولڈ ڈرنگ کے سیپ لیتے حیدر

سنى دىر مى ارم اور صدف خدىج بيلم كا حال دریافت کرکے باہر لاؤرج میں آئیں، زویا ان کے لئے ریز بشمد تیار کر چکی تھی۔ کیلس، مکش فرائی کرکے اس نے پلیٹوں میں نکالے اور سینڈو چرنکوفائنل کیج دے کر پلیشر میں جایا، فرت میں ہے کیک نکال کر ٹرالی میں رکھا جواس نے ایک دن پہلے ہی بیک کیا تھا، میکرونی بوائل ہو چی می اس کا مصالحہ پہلے سے بی فریز کیا ہوا تھا فورا تکال کرڈی فراسٹ کر کے ميكروني ميسكس كيااور جائے كودم دے كروہ بھى سب کے ساتھ لاؤی میں آموجود ہوئی، جہال حیدر ساری کی ساری کھر کی بنی چیزیں ویکھ کر خوش ہوا وہیں ارم اور صدف جیرت زدہ تھیں کہ آخر وہ کون سی گیرڑ شکھی تھی جو سیکھا کرزویا نے یہ ساری چزیں برآمد کروائی تھیں، کیا شیف چریل رھی ہے صدف کے تو رہانہ کیا تھا اس نے تو یو چھ بھی ڈالا تھا اس کے چڑیل کہنے پر ہایوں نے فلک شکاف قبقیہ لگایا۔

"ارے صدف آئی وہ چڑیل شیف کوئی اور نہیں یے زویا بی بی خود ہی میں کو کنگ کورسز چپائی ہوئے نال ' صدف کے سوالیہ آ تکھول کا جواب دیتے ارم نے باؤج والا معاملہ کول کر دیا۔

" اتنا بیندسم بندہ اور تم نے اتنی فضول رشتہ داری نکال لی، چاچو ہوگا تمہارا، میں تو حیدر بی کہوں گی۔ "صدف نے شرارت سے آکھیں مشکاتے ہوئے کہا۔

و منه بھی نہیں لگا ئیں ای منہ بھی نہیں لگا ئیں گے بھر وہ جہیں کیونکہ ہائی کوالیفائیڈلڑ کیوں کووہ بھانجی بھی جینے ہیں بیوی نہیں۔'' ارم نے میں بیوی نہیں۔'' ارم نے میں کرجواب دیا۔

''دند، اتنی گنزریوسوچ والا بنده، چاچا بنآ ہی چپا ہے۔' صدف نوراً ہے بچھے بیان سے دست بردار ہوگئ ورنہ پی ایچ ڈی کی ڈگری سے ہاتھ دھونا پڑتے ،اس کے سرسے بھوت اتر تا دیکھ کرارم نے اندر کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں زویا ان کے استقبال کے لئے کھڑی تھی۔

''ہائے ارم آئی، کتنا اچھا کیا جو آپ آ گئیں، چی میراا تنادل چاہر ہاتھا کی فرینڈ سے

ملنے کو۔'' زویا،ارم کے ملے لگتے اچھائے تھی ہے ہوتو
ایباتو ہونا ہی تھا۔' ارم نے مسکراتے ہوئے کہا۔
'' ظاہر ہے پچھلے تین دن سے چھٹی ہے ہوتے
کھا کیں گی کہ پچھلے تین دن کو کویہ پورا ہو جائے
گا۔'' صدف نے ہنتے ہوئے کہا تو زویا اورارم
کی امی کا حال دریافت کرنے ان کے کمرے
میں چل بڑیں جبکہ زویا نے کچن کا برخ کیا جبکہ
میں چل بڑیں جبکہ زویا نے کچن کا برخ کیا جبکہ
میں چل بڑیں جبکہ زویا نے گئین کا برخ کیا جبکہ
میں جل بڑیں جبکہ زویا نے گئین کا برخ کیا جبکہ
میں جل بڑیں جبکہ زویا نے گئین کا برخ کیا جبکہ
میں جل بڑیں جبکہ زویا نے گئین کا برخ کیا جبکہ
میں جل بڑیں جبکہ زویا نے گئین کا برخ کیا جبکہ
میں جل بڑیں جبکہ زویا نے گئین کا برخ کیا جبکہ
میں جل بڑیں جبکہ زویا نے گئی کا ساتھ دینے
میاتھ ساتھ اردگر دبھی نظریں دوڑا رہا تھا،
صاف تھراسلتے سے جاگھ توائی نے پاس کردیا

والأساري كرے يس كوم رہاتھا۔ '' پیمهیں میری شادی کی اتنی خوشی ہو رہی ے ارائے کا کا تا تکلنے کی۔" حیدر نے مفکوک

الدار من مران وحورا\_

"اب على اتنا بهي خود غرض نهيس موايد ك مناور الأروب واحراب كي شادي كي خفي 

شادیوں یہ بھی اس سے کم بی خوش نظر آؤں گا مجهة پادراب ميري تجي محبت كواندراسيميث كرنا حجوزي اورآ جائيل دوليج راجانهم ل كر بھنگڑا ڈالیں۔" حمدان نے چٹا جیٹ اس کے كالوں كے بوت ليت اسے باتھ بكر كر بھنگڑے میں زبردی شریک کیا۔

و بسے اگر ارم کو پتا چل گیا نال کہتم جار شاديوں والانظربير كھتے ہوتو بيتيج مجھے يقين ہے کہوہ تمہاری پہلی شادی ہی مفکوک کردے گی۔ حدان کے ساتھ بھنگڑا ڈالنے کی کوشش کرتے حيدر نے حمدان کو چھيٹرا۔

"جى ..... جى .... تى جىسے مهر بان موت كويقينا اس كو پتائجي چل جائے گا اور وهمل جمي كر والے كى۔" حدان نے بھناتے ہوئے جواب دیا،اس کی حالت سےلطف اٹھاتے حیدر نے بے ساختہ المرآنے والی مسکراہٹ کو بمشکل صبط كيا اس كا ابھى حمدان كوستانے كالمباير وكرام تھااورا سے میں اے اپنی مسکراہث یہ قابو یانا ہی

بھااور بھابھی کے آنے کے بعد سب کام اتنى جلدى يروكرام بيخ كهحدان اور حيدر جران ای رہ گئے، ارم کی قیملی ان کے کھر کھانا کھانے بعد بھا بھابھی کو اسے مال آنے کی دعوت

كركر كے بھی ول تہيں بھرا اب زيادہ ونت محتر مہ كوكنگ جينل ديمن بين اور آزماني رئتي بين-مايول نے تفصيلاً بتايا۔

· ' پر بھی زویا آئی جلیدی؟'' ارم کی تو تیر م جانے کانام بیں لےربی تھی وہ تواس عرصے میں بشكل جائے بى بناياتى اورساتھ ميں بازارى مكو اس اپنى شادى كى خوشى آپ كى شادى كا بهاند بسك سے كام چلائى يا زيادہ سے زيادہ فروزان

> ارم آیی میں نے بھی کوئی منترنہیں بڑھا بیسب کھے پہلے سے تیار کرے فریز کیا ہوا تفا، میکرونی تک کا مصالحہ تیار کرکے رکھا ہوا تھا، بس ميكروني ابالي اوركمس كرتى كيك كل بنايا تفااور كباب للنس مين بميشة فريز كر كر محتى مول كوتى بھی مہمان آئے لاسکٹ وغیرہ کے ساتھ کہاب ملنس فرائی کر لیتی ہوں آپ ذرا البیشل مہمان تحين اس لئے ميكرونی بنالی، کيونکه خاص مہمانوں کو میں بازاری اشیاء سرونہیں کرتی۔ " آخر میں ارم کو چھیڑتے ہوئے زویا چن کی طرف بیرے گئ جيكه حيدراورارم في بشكل الني الني صبط كالمحى وه واقعی خاص مہمان بن کر ہی یہاں آئے تھے جو زويا كے علم ميں جبيں تھا اور يقيبياً اس بات پراس كا بعد میں تھیک تھاک ریکارڈ لگنا تھا، جانے کی چسکیاں لیتے حیدر نے ارم کو آنھوں ہی آنھوں اشارہ کیا کہ اسے زویا ٹھیک تھی ہے بس پھر کیا تھا ارم نے حمدان کو وکٹری کا سائن بھینے دیا اور حمدان نے سمجھ کر حیدر کی جان کھا لی ایک ہی منٹ میں یا کچ چھمتواتر مسیجر نے حیدر کوارم کو محورنے پہ مجور کر دیا تھا، جھی اس نے اب اجازت کینے میں ہی عافیت جانی تھی ارم اور صدف کو گھرتے باہراتار کر حیدر نے اینے گھر کی راہ کی جہاں حمدان اس کا شدت سے منتظر تھا اور حبدر سے ساری بات سننے کے بعد اب ایک ٹا تگ

2016 mans (130)

'' کیا ہے حمدان! پلیز تنگ نہیں کرو، زویا جاچو کے ساتھ ساتھ مہیں بھی ناشتہ کروا دے كى-" ارم نے دوبارہ مبل منہ پہ لپینتے ہوئے

''ناشتے کی ہاہتے ہیں ہے یار،بس میرا دل جاہ رہاتھا کہتم جھے آفس جاتے ہوئے دروازے تک رخصت کرو۔" حمدان نے بے جاری سے بالول میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

"خردار جو مجھے سے بول سی ساوٹری مسم کی بيو يون جيسي كوئي اميرلگائي تو محصة يسيس مول كي یہ تھریلوعورتوں جیسی حرکتیں ، اس لئے چپ عاپ یمال سے ہی رخصت لو ور ندا گرمیری نیندخراب ہو گئ تو چھوڑ وں گی ہیں میں۔ "ارم نے مبل کے اندر سے ہی بے نقط سائیں تھیں، جھی مزید عزت افزانی کروانے سے رخصت ہونا ہی بہتر لگا تھا حمدان كوادر جب وہ بازو يهكوث لتكائے ينج آياتو ايك نيا ذرامه ال كالمتظر تفاحيدر بحريور طريقے سے ناشتے سے انصاف کررہاتھا جبکہ زویا منہ کھو لے سکتے کی سی کیفیت میں کھڑی تھی۔ " کیا ہوا؟" حمدان نے حبیدر کو مخاطب کیا

اورساته بی زویا کی طرف اشاره کیا۔ " کچھ بھی تہیں ..... آؤ ناشتہ کروگ' حیدر نے حمدان کا سوال کول کرتے باشنے کی آفری۔ "وواتو ميس كربي لوب كالكين جا چي كوكيا موا ے؟"حدان نے آملیٹ کی پلیٹ اینے سامنے كرتے ہوئے كہا۔

" کھے بھی نہیں میں نے محترمہ کو پر مکٹیکل آگاه کیا تو بیمحترمه صم نجم کی عملی تفسیر بن بینیس " حيدرالك زويا كے رويے سے چڑا بيٹھا تھا۔ ''ایے کون سے چودہ نکات سنادیئے آپ نے جو سانپ ہی سونگھ گیا انہیں۔'' حمدان نے

دے تی سی اور وہیں یہ جماعی نے صلاح مشورہ کے بعدارم کوحمدان کے نام کی انگوشی بہنا دی تھی، چوہدری صاحب کے لئے حیدرکا بھیجا ہونا کافی تھا اور چوہدرائن اس بات بہ خوش تھی کہ بینی کا رشته تو ہو گیا نال اور انہیں کچھ خاص بھاک دوڑ مجمی نہیں آنا پڑی سورتمی مہلت مائے بغیر انہوں نے ہال کردی تھی اوراس کے اسکے دن چوہدرائن خود بھا بھی کے ساتھ حیدر کا رشتہ لے کرزویا کے بال موجود محى اور وبال محى چوبدرائن كالسلى دينا كافي تقا ادر يوب بيعاجهي وبال بقي انكوتقي بيبنا كر بی کھر واپس آئی تھیں اور شادی کی تاریخ مجھی تھیک پندرہ دن بعد کی لے آئیں تھیں، جلدی جلدی کے باوجود بھی سب کام اچھے سے ہو گئے تصارم اورزومان این شادی کی شایک است اور خوشی خوش کی محی ارم کواس بات کی خوش محی کہ اس نے اپنی لومیرج کو بوے مزے سے ارج میرج میں معقل کروالیا تھا اور زویا پر حاتی کے چھوٹ جانے پہشکر مناتی شاداں وفر ماں تھی، شادی اور بارات کی نقریب استھے ہی تھی اور وليمه تو اكشا بي هونا نقاء دونوں كل بهت خوبصورت اور خوش باش دیکھائی دیے تھے پیارے قارئین اب یعنی آج بیلوگ این پر مکٹیکل لائف میں یاؤں رکھنے والے منت مون کا پندرہ روزہ پیریڈ گزارنے کے بعد، آیٹے پھر دیکھتے میں کہ شادی سے پہلے کی لائف اوراب کی لائف میں کیا تبدیلی آئی ہے بھابھی اور بھیا کے واپس جانے کے بعد دونوں دوہنیں کیے گھریلو ذمہ دار یوں سے پلتی ہیں۔

**☆☆☆** 

زویا اکیلی کچن میں کھپ رہی ہے۔" حمدان نے ارم کے منہ سے مبل کھیجے ہوئے کہا۔

محترمهٔ وسمجها دو که میری بات انبیل بهرهال میں ماننا پڑے گی ورنه بعد میں گله مت کرنائم سب ' اپنی بات فائم سب ' اپنی بات ختم کر کے حیدر نے اپناموبائل اورگاوی کی چائی اٹھائی کورٹ اٹھا کر پہنا اور ان دونوں کو اللہ حافظ کہتا ہا ہر کی طرف ہو گیا ، جبکہ زویا اس کی ہی چھوڑی ہوئی کرسی پہیٹھی پھیسک پھیسک کے کورٹ کی جورٹ کی ہوئی کرسی پہیٹھی پھیسک پھیسک کے کورٹ کر وربی تھی۔

روربی ھی۔

''ہائے اللہ جی، یہ کیا بندہ آپ نے

میرے لئے ہاندھ دیا، امی ..... دیکھیں ڈرارل

گئی ہے آپ کی زویا۔'' ٹیبل یہ بازور کھ کر اوپر
سرر کھے زویا کے گلے فکوے شردع ہو گئے، تو
حمران نے بہی سے زویا کود یکھا۔

''انوہ ..... چی آخر ہوا کیا ہے، ایسا کیا کہہ
دیا آپ نے چاچ کو جو وہ یوں غصے میں آکر
دوسری تیسری شادی کی بات کر رہے ہیں۔''
حمران نے بالوں میں اگلیاں پھیرتے بے چینی
حمران نے بالوں میں اگلیاں پھیرتے بے چینی

''ہونا گیا ہے، میری قسمت ہی خراب ہے جواتنے النے مزاج کا بندہ میرے لیے بڑ گیا۔'' سوں سوں کرتے زویا کے فٹکوے جاری تھے۔ ''فارگاڈ سیک زدیا، سیدھے لفظوں میں

ہتا کہ بھے، کیا کہا ہے جا چونے؟ '' بلاآ خرجم ان کی برداشت جواب دے گئی تھی جھی ڈائر کیٹ اسے نام کے بلاتے تھوڑا ڈیٹا بھی تھا، عمر میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ اس سے دب بھی جاتی تھی۔ مونے کی وجہ سے وہ اس سے دب بھی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو مجھے اپنی بی اے کہ اور دوسرے

اے کی ڈگری حاصل کرنی ہوگی اور دوسرے ڈائینگ کرنا ہوگی کیونکہ پچھلے دنوں ریلیکس رہ رہ کر ڈائینگ کرنا ہوگی ہوں اور ابھی سے میرا بیرحال کر میں موٹی ہوگئی ہوں اور ابھی سے میرا بیرحال ہے ہوں دو بچوں کے بعد تو میں ان کی امال لکوں گیا۔'' زویا نے بالآخر بلی تھیلے سے باہر نکال ہی ۔'' دویا نے بالآخر بلی تھیلے سے باہر نکال ہی ۔ دی تھی اور اس کی بات ان کر جمدان ہکا ایکا رہ گیا

''خور کھی کا مشورہ دیا ہے آپ کے پچا حضور نے مجھے۔'' زویا نے مری ہوئی آواز میں گویا اپنی طرف سے طنز کیا تو حمدان کا منہ کھل گیا۔ گیا۔

" دونہیں ..... خیراب ایسا بھی نہیں ہے اتن مبالغہ آمیزی بھی اچھی نہیں ہوتی زویا۔ "حیدر نے اپی طرف سے زویا کو پکیارنا چاہا۔

روای ہے ہم از کم میرے کے اور آپ س لیں میں کوئی عمل ول مہیں کرنے والی آپ کے مشوروں پہر 'زویا نے ترفرخ کر جواب دیاء تو حمدان نے دیجی سے اسے دیکھاء ارم کی فوٹو کا پی میں مدتک کی موہ اسے۔

'' مل تو کرنا ہی ہوگا زویا ڈیٹر ورنہ دوسری صورت میں میں کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔'' حیدر نے ناشتہ ختم کر کے ٹشو سے ہاتھ صاف کیے جبکہ حمدان ان کی گفتگوسنتا ہات بجھنے کی کوشش کررہا تھا۔ کوشش کررہا تھا۔

" کیا مطلب؟ " زویا نے جرت سے

پوچھا۔ ''دوسری شادی۔'' حیدر نے گویا دھا کا کیا جس کی زدمیں زویا کے ساتھ ساتھ حمدان بھی آ گیا۔

" کیا؟" جمدان زور سے چیخا تھا جبکہ زویا کی بولتی بند ہوگئی تھی۔

کی ہوئی بند ہوئی ہی۔

''بالکل ..... اگر جھے ایک ٹیپکل عورت
سے شادی کرنا ہوتی تو دس بارہ سال پہلے ہی نہ کر
لیتا، اتنا انظار کرنے کے بعد میں اپنی پند کی
عورت تو ڈیز روکرتا ہی ہوں ناں حمدان؟ اور اس
کے لئے مجھے دوسری تو کیا چوشی شادی بھی کرنا
پڑی تو میں کروں گا اس معاطے میں کوئی کمپرو مائز
ہیں کرسکتا میں اس لئے اسپنے الفاظ میں اپنی پچی

منا (132) دسمبر 2016

تھا۔ OCICLY COII عے اور بیدواصد بات تھی جو اس نے حدر سے

جمیانی تھی درنداس کا کوئی پتانہیں تھا کہ زویا کی تعلیمی رپورٹ منگوا کر اس کا گریڈ چیک کرنے لگے۔ بڑتا اور اگر اس میں زویا بی بی کی نالائقی کا بھانڈا بھوٹنا تو آج وہ حمدان کی چی نہ ہوتی ، بس اس کے حمدان نے حیدر سے یہ بایت چھپائی تھی اور آج اس کی لپیٹ میں زویا آگئی تھی۔

''کوئی ہات ہیں آپ آستہ آستہ تیاری شروع کردیں پرائیوٹ ہی ہیں، میں ارم ادر چاچو آپ کی مدد کر دیں گے جب سال ڈیڑھ سال بعد تیاری ہوگئ تو امتحان دیے لیجئے گا ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے بندہ ساری زندگی بھی پڑھتا رہےتو بھی کوئی فرق ہیں پڑتا۔'' زویا کو بہلاتے آخر میں حمدان شرارت سے مسکرایا، جبکہ زویا ابھی حیدرکی ہاتوں میں ہی آئی ہوئی تھی۔

''اور اگر میں قبل ہو گئی تو حیدر سیج میں دوسری شادی کر لیں گے۔'' خوف بھری معصومیت ہے اس نے سوال کیا تھا۔

دارے بین ایک آدھ بی آگی و دارہ در اسلی آگی او دوبارہ دے لیجے گا اب اتنا مارجن تو چاچود ہے ہی دیں گے۔ محمدان نے اپنی ہے ساختدائدتی مسرا اللہ کے اسے سہارا دیا ، تو مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق اسے سر ہلانا ہی پڑا ور نہ زویا کے لئے یہ دونوں ہا تیں کتنے بر مصد ہے کا ہا عث تھیں یہ قوی جان سکتا تھا جس کی پڑھائی سے جان جاتی محمد اور یا پھر وہ جو بہترین کھانا پکانے کے بعد اسے سامنے رکھ کرصرف دیکھ سکتا تھا ور نہ جو کھانا دوسروں کو الگلیاں چائے پر مجبور کرسکتا ہو وہ دوسروں کو الگلیاں چائے پر مجبور کرسکتا ہو وہ پکانے والا ہی جانتا ہے ،لیکن اب کیا ہوسکتا تھا حیدر کی بات مانے کے سواکوئی چارہ نہ تھا سواب دولا ہی جانتا ہے ،لیکن اب کیا ہوسکتا تھا دیں جانتا ہے ،لیکن اب کیا ہوسکتا تھا دول کو دولا ہی جانتا ہے ،لیکن اب کیا ہوسکتا تھا دول کے دوت جاگئے۔ اور دن میں دولا ہی جانتا ہے کے دوت جاگئے۔ اور دن میں دولا ہی جانتا ہے کے دوت جاگئے۔ اور دن میں دولا ہی جانتا ہے کے دوت جاگئے۔ اور دن میں دولا ہی جانتا ہے کے دوت جاگئے۔ اور دن میں دولا ہی جانتا ہے کے دوت جاگئے۔ اور دن میں دولا ہی جانتا ہے کے دوت جاگئے۔ اور دن میں دولا ہی جانتا ہے کہ دوت جاگئے۔ اور دن میں دولا ہی جانتا ہے کے دوت جاگئے۔ اور دن میں دولا ہی جانتا ہے کہ دوت جاگئے۔ اور دن میں دولا ہی جانتا ہے کی دوت جاگئے۔ اور دن میں دولا ہی جانتا ہو دولا ہی جانتا ہے کے دوت جاگئے۔ اور دن میں دولا ہی جانتا ہے کی دوت جاگئے۔ اور دن میں دولا ہیں جانتا ہے کی دوت جاگئے۔ اور دن میں دولا ہی جانتا ہے کے دوت جاگئے۔ اور دن میں دولا ہی جانتا ہے کی دوت ہو گھا کے دوت ہو گھا کے دون میں دولا ہیں جانتا ہے کی دونا ہوں کیا ہوں کی دونا ہوں کی دونا

''تو اس میں کیا پراہلم ہے، اچھا ہے نال آپ کی ادھوری تعلیم مکمل ہو جائے گی اور جہاں تک ڈائٹنگ کا تعلق ہے تو چاچوکو آپ اسارٹ ہی اچھی لگتی ہوں گی اس لئے کہہ رہے ہوں گے۔''حمدان نے ملکے پھیکے انداز میں کہتے چائے اٹھائی۔

العالدرجی نہیں، کوئی المچی نہیں گئی میں انہیں،
ورشا کے خود بناؤ جو بندہ آپ کودل سے المچھا گئے
وہ جس بھی حال جلیے میں ہو اعتراض نہیں ہوتا
اس پداور ایک بیآ پ کے چاچو ہیں کہ ہر بات پہ
اعتراض بیکار کیما بہنا ہے میک اپ کیوں ڈارگ
میں ہی چھوڑ دیں جھے بھی بڈھی روح بنانا چا ہے
ہیں ہی چھوڑ دیں جھے بھی بڈھی روح بنانا چا ہے
ہیں۔'' زویا نے صد ہے کے زیر اثر کافی بے
رحمانہ تبھرہ کیا تھا حدان کو مجبوراً حیدر کا دفع کرنا

"ارے جیس ایسی کوئی بات جیس وہ بس ذرا ان کی پہند ہی ایسی ہے اور آپ کوٹو خود پہند کیا تھا انہوں نے جس کے اور آپ کوٹو خود پہند کیا تھا انہوں نے جس آپ سے شادی کی ہے ورنہ کس میں آئی جرات تھی کہ ان کی زبردتی شادی کروا تا۔ "حمدان کی بات پہزویا کو پچھ ڈھارس ملی لیکن ابھی بھی دل ممل صاف نہیں ہوا تھا اور ہوتا بھی کسے اس کی تو جان شکنے اندر بھنے والی بات ہوگئی پڑھائی کا نام س کر۔

''وہ ساری ہا تیں تو ٹھیک ہیں لیکن میں پڑھوں گی کیسے اب؟ مجھ سے تو پہلے ہی پڑھائی مہیں ہوتی لیے ہی بڑھائی سے تہیں ہوئی تھی اب جبکہ میں بیخیال ہی دل سے نکال بیٹھی تھی تو اور شادی شدہ لڑکی کیا اچھی گئے گئی پڑھے ہوئے۔'' زویا نے اپنا اصل دکھڑا رویا، تو حمدان نے بمشکل مسکرا ہث قابو کی، وہ بخو بی جانتا تھا کہ زویا کی پڑھائی سے جان جاتی جان

یر هائی شروع کر دی تھی اور تین دن میں ہی اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا اور آنکھوں کے گرد حلقے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔

اور ہا ہے فقدرت کوزویا کی بے بسی پر رحم آ ہی گیا تھا اور وہ کیا جس کا زویا، حیدر، ارم اور حدان میں سے کسی نے بھی مہیں سوچا تھا، جی بالكل زويا في في والده محترمه كے عبدت يرفائز ہونے جارہیں تھیں، پینجراگر چہ خوشی کی تھی تیکن اس نے اس کھر میں موجود دولوگوں کاسکھ چین اڑا دیا تھا،ایک حیدراور دوسراارم....ارے ہیں آپ غلط مجھے، بہاں خدنخوستہ کوئی اور معاملہ ہیں ہے بلکہ اصل معاملہ ہیہ ہے کہ دوران پر بلینسی زویا نی بی کو کھانا بھانے سے ملی شروع ہو گئی اور اس كے نتیج كے طور پر ارم صاحبہ كى تحق آ كئى ہے كيونكه اب كهانا يكاف كى تمام تر ذمه دارى ارم کے نازک کندھوں پیرآ پڑی اور حمدان تو صبر شکر کر کے کھا ہی لیتا ہے کیلن حیدر جو پچھلے کچھ دنوں سے زویا کے ہاتھوں کے لذین کھانے کھانے کا عادی ہو گیا تھا اس کئے نہ تو ارم کے ہاتھ کے کھانے حلق سے اتارنا آسان ہے اور نہ ہی رضیہ كے ہاتھوں كے كھانے، (رضيہ اوير كے كام كے ساتھ پہاتھ پہلے حمدان اور حیدر کے لئے کھانا یکائی تھی اور اس کا شوہر چوکیداری کے ساتھ ساتھ باہر کے کام بھی نیٹاتا تھا) اور اس مسلے کا حل تو تھا کہ چلیں گھر کھانے کا موڈ تہیں تو ہاہر ہے کھا آؤلیکن جواصل مسئلہ حیدر کو در پیش تھا وہ یہ کہ زویا کو پکانے سے تو متلی ہوتی تھی لیکن کھانے تے معالمے بیں اس کی بھوک مزید کھل گئے تھی اور ہر آ دھے گھٹے بعد اسے کچھ کھانے کے لئے جاہیے ہوتا تھا، اب ایسے میں اسارٹنس کئی چو کہے میں، سو وہی حیدر جو چند دن سکے اسے دوسری 2016 Junior (134)

شادی کے ڈراوے دے کر ڈائٹنگ یہ مجبور کررہا تقااب خود ہروفت ہاتھ میں کھے نہ کھے پکڑے زویا كوكھانے كے لئے پیش كررہا ہوتا تھا ایسے میں حمدان جي بمركر لطف اندوز موريا تفا\_

" جا چی اب سلی سے کھا نیں آپ، اب مہیں کرنے والے جاچو دوسری شادی۔" اس نے حیدر کو آنکھ مار کر زویا سے کہا تو حیدر نے

مصنوعي غصے سے اسے محورا۔ وسم سے جاچومزا آگیا، ایک طرف آپ نے مرد جاتی اور ڈائٹنگ کے نام پر زویا کی جان جِلارهی تھی اور دوسری طرف میری زوجہ محتر مہنے مین نہ آنے گاتم کھا رکھی تھی اب مجھ معصوم كا كتنا بهى دل جلنا كه آپ كو آپ كى بيكم اتخ مزے کے کھانے یکا لیکا کر کھلارہی ہے اور میری والى بدمره جائے بنانے میں بھی تخرے دکھا رہی ہے کیکن ارم کی بلا سے میں جا ہے جلوں کلسوں یا جومرضی کروں اے کوئی فرق مہیں میٹتا ، کیکن بھلا ہومیرے اس چھکے کزن کا جس نے ہم معصوم جا چی، جینے کی جان آپ دونوں چیا، جی کے ظلموں سے چھڑوا لی،اب کیسے ارم کچن میں صبی ہوئی ہے اور آپ ....زویا جوس، زویا جا زويا ..... كيه اور كفيان كودل تونهيس عاه ربا-حدان نے حیدر کی مل اتارتے قبقہدلگایا تو اس کی بات سنتے ارم اور حیدر اس کو مارنے کو لیکے تصحمدان ان كااراده تمجه كربا هر بها گا تفا جبكه زویا نے بنتے ہوئے فریش جوس کا گلاس لیوں سے لگا لیا،اس کے بعدا سے ابھی وہ کریم کیک بھی کھانا تھا جوارم نے بری دفتوں سے زویا ہے ترکیب اوچھ یوچھ کر بنایا تھا اور جسے حیدر نے بھی کھانے کے لائق قرار دے دیا تھا۔ زندگی کی ساری خوبصورتی ان شوخ اور

\*\*

چنیل رنگوں سے بی تھی۔



# Devided From Palsed Hom

ميں ركعتے ہوئے انہوں كے سامنے سے آنی ائی بہو حنا کو دیکھا جواب برتن دھونے کے بعد شاید ان سے دو پہر کے کھانے کے بارے میں او چھنے آرى كلى ليكن اس كالمصة تقركة قدم اوركيون ک محتکنا ہے حمیدہ بیلم سے محفی نہ رہ سی تھی، ولہنا ہے کا روپ اب تک اس کے چبرے یہ قائم تھا، باوجوداس کے کہان کے منے کی شادی کودو ماه ہو چکے تھے، کامران ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اہم اکلوتی بٹی، العم کی شادی کو دوسال ہو سے تھے تھے جیکہ کامران کی شادی انہوں نے دوماہ پہلے ہی کی تھی، حناان کے دور کے عزیز کی بٹی تھی، صورت اور برے میں کیا جائے ان کے بڑھانے کے

دوری سی جائے ناں ししひは半月の ادھوراہوں میں اب تیرے بنا ادھوری میری زندگانی رہ جائے گی عاطف اسلم کی سریلی آواز بورے کون میں کونے رہی تھی تخت پر بیٹی جیدہ بیٹم کے کانوں مِیں جوں بی گانوں کی آواز گونجی تو انہوں نے پین میں کھڑی زور وشور سے مہتے تل کے <u>نیج</u> برتن دھوتی اپنی نئی نو ملی بہوکو دیکھا اور چرے پہ آئے نا گواری کے تاثر ات کوسیٹتے ہوئے خاموثی سے تخت کے دوسری طرف رکھے ماندان کو بیث کرایخ قریب کرایا، مان کی گلوری مد

2016 دسمبر 135) <u>ت</u>

کامران کھانے کے بعد بین اور بہنوئی کو گھر چھوڑنے چلا گیا تھا، حتاان لوگوں کے جانے کے بعد ڈائنگ روم اور پکن صاف کرنے کے بعداب برتنوں کا ڈھیر سنک میں رکھے دھوری تھی ، موہائل پہرسب عادت اس کی پہند کا عاطف اسلم کا وی گانا چل رہا تھا۔

"دوری سی جائے تاں، سی جائے

حیدہ بیکم نے ہڑیوں میں کودا جا دیے والی اس سردی کو محسوس کیا تو ایک سردار ان کے اعداتر کئی، انہوں نے کن میں کھری شال اور سوئیٹر سے بے نیاز برتن دھوتی حنا کود یکھا جواب برتن دھونے کے بعد سنگ اور سلیب کی صفائی كرنے كے بعد برزيہ جائے كاياتى ركورى كى، تعورى ديرين وائے كافرے كرحتا كرے میں داخل ہونی تو حمیدہ بیلم نے لحاف سہولت ے اپنے اور پھیلاتے ہوئے میل ہڑے رکھتی حتا کودیکھا جوساتھ رہی کری پر بیٹھنے لگی تھی انہوں نے اے ہاتھ سے پاڑرا ہے اپنے یاس بھالیا، حتائے جرت سے ساس کود مکھا جنہوں نے اب ائے اور تھلے کاف کا سرااس کے اور ڈال دیا تقاءال نے ٹرے میں رکھا کہا تھا کر پہلے حمیدہ بيتم كى طرف بوهايا اور دوسرا كث خودا فعاليا\_ "اي جان آج كا كھانا كيسا لگا آپ كواور مى چېزى كى تومحسوس تېيىل ہوتى تال\_"

"بال بنی بہت اچھی رہی تمام انتظام ہر طرح سے ممل تھا، کہیں کوئی ادھورا بن بیس تھااور تم بھی ایک بہو کی طرح دور دوراور کٹی کئی سیبیں بلکہ ایک بنی کی طرح قریب قریب اور اپنی اپنی سی لگ رہی تھیں۔"

حیدہ بیگم کے الفاظ یہ حتا کے چہرے یہ مکون اور اطمیتان کی لہر انر کئی، لیکن ان کی اگلی علاوہ کمرکی تنہائی کوشم کرنے کے لئے تکلف کی دیوار کوجلد ہی گرادیا تھا اور اب ایک بنی کی طرح پورا گھر سنجالا ہوا تھا اس کے علاوہ حمیدہ بیگم کا ایک ماں کی طرح ہی خیال رکھتی تھی ۔۔۔

"امي جان! اكرآب كبيل تو ليج من رات کی دال کے ساتھ تھوڑے سے جاول بٹالوں اور رات کے کھانے میں کیا میدو رکھنا ہے آپ بتا دین تا که مین اس کی تیاری بھی شروع کردول۔ حميدہ بيكم نے دامادكوآفس ميں ملنے والى ترتی پر آج بنی دا ماد کورات کے کھانے کی دعوت دی میں ، انہوں نے ساری نا گواری بھلا کر ذمہ داری ہے بولتی حنا کو دیکھا جہاں صرف محبت و خلوص اوراینا بیت کی تحریر درج تھی، وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہولئیں ، اس کی جہاں ساری عادیس ا چی سے وہیں اس کی گائے سفنے والی اور خود بھی منكنان والى عادت حيده بيكم كوسخت نا يندمنى کیکن اس وفت اس کے چہرے پیا پنائیت اور قکر مندی و مکید کرانبول نے اس سے اس کی عادت يه محر بحى بات كرنے كا تبية كرليا اوراس كورات كى دعوت کا مینوینا کرخود بھی اس کے ساتھ جانے كے التح التحق لكيس البيس المقتاد كير كر حتات توكار "ارےای جان آپ کیوں اٹھ رہی ہیں، میں کرلوں گی۔"

"ارے نہیں بیٹا ش تم پر بوجھ نہیں ڈالنا جائتی، ایک کونے میں بیٹے کرتھوڑی بہت تو مدد کروا ہی دوں گی۔'' اس کے خلوص کے آگے شرمندہ ہوتی تمیدہ بیٹم اس کے ساتھ ہی چل دیں۔

\*\*\*

دئمبر کامبینه ختم ہونے لگا تھا، سردی نے شہر سی لگ رہی تھیں۔'' کراچی کو اپنی آغوش میں بوری طرح نے رکھا حمیدہ بیگم کے تھا، دعوت بخیر و خوبی نمٹ گئی تھی، ان کا بیٹا سکون اور اطمیتان کا تھا، دعوت بخیر و خوبی نمٹ گئی تھی، ان کا بیٹا سکون اور اطمیتان کے

### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



جائے گا ہم اس سے آج کے عاقل ہیں، ہم عبادت کے در لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بجائے گانوں کے ذریعے شیطان کا قرب حاصل كرنے كور ي كيول ديتے ہيں، جبكه اللہ تو جارى شدرك سے زيادہ قريب ہے اور ہم سے سر ماؤل ے زیادہ محبت رکھتا ہے، لیکن ہم اس کے کیے بندے ہیں کہ ہمیں اینے محبوب رب کی قربت اور محبت کی ذراجعی فدر جیس اور اس دنیا کی خاطر ہم اس کی قربت خود اینے ہاتھوں سے اسے ناراض کرکے دوری میں بدل رہے ہیں اور پھر جب ہم دور ہو جاتے ہیں نال اس رب سے آ ایک وقت ایما آتا ہے جب وہ خود مجی ہم سے دوراورنا راض موجاتا ہے اور اللہ کسی بیروہ وفت نہ لائے بیٹا جب وہ ہم سے دور اور ناراض ہو

د نهم کمرور اور نادان لوگ نه تو اس مهریان اور قدردان رب کی دوری سمد سکتے بی اور شدی تاراضتی اور دوری اور ناراصلی تو وه چیزیں بیں بیٹا جورشتول كو كمزور كرنى بين اور بينا جورشة توث جائے وہ زندی کی شاخ سے کر بے بیتے جیما ہوتا ہے یکے کر گیا اور پھر سو کھ گیا تو پھر کم بی ہرا ہوتا ہے اور ہمیں این رب سے جڑے دشتے کوائی دعاؤل سےاوراطاعت سےقربت میں بدلنا نے دوري من مينين من تعيك كهدرى مون تا بينا؟" حمدہ بیم نے اے کے چرے کو دونوں

بالمحول من تفاعة موت اس كى پيشانى كوچوم كر مواليه نظرول سے اس كى طرف ديكھا تو حتات اثات من سريلات مو ان كاعمع مرد کا دوآ نونکل کرجیدہ بیکم کے کا تدھے ہے جذب ہو گئے۔

公公公

بات پروه توجه ہے آئیں ویکھنے گی۔ " بیٹا اگرتم برانه مانوتو ایک بات کہوں؟" "امی جان آپ میری مال کی جگہ ہیں میں آپ کی بات کا برا کیوں مانوں گی۔"

"بياتم من بحي اورابحي تعوري دريمليمي ايك كاناس ري تعين جواكثر وبيشترتم سنتي ربتي

ان کے گانے اور پورے انہاک سے ان کے میں ہے سننے پر وہ شرمندہ ی ہوگئ کویا وہ جانتی میں کہ دہ لئی شوقین مزاج ہے گانوں کی ، پی موج کراں کامرشرمندگی سے جمک کیا۔ ر انہوں نے محبت سے اس کا چیرہ اٹھایا تو اس ی ملیس جمک کیں اس بل حنا کوان ہے نظریں ملانا مشكل لك رباتحا-

وبينا شرمنده مت بو محصے با ہے حمدیں كانے سننے كا شوق بياتم برلحاظ سے ایک مل الرک ہو، میرے مرکو اور میرے بینے کے ساتھ میری جس طرح تم غدمت کرتی ہو یہ تباری اچی میرت کی دیل ہے، تم صورت و ميرت من يكما مواور من خوش نصيب مول كهايسا ہیرا خدانے مجھے نصیب کیا،لیکن بیٹا تھوڑی بہت كى اورخاى تو برانسان من بوتى باور جھم جى ہوگا۔"

حيده بيم نے اپن طرف اشاره كرتے ہوئے کہا تو حانے جرت سے اپی ساس کو

وليكن بينا بم نے ميسوچا ہے كر بھى كدونيا كو كمل كرنے اور رہنوں كے ادھورے كن اور دوری کو بورا کرتے کے لئے ہم اینے رب سے کتے دور ہو مجے اور ادھورے ہیں اور اس دوری اوراد حورے بن كالميس احساس بحى جيس بيدوري اورادهوراین جمس تای کے گڑھے میں لے کر

"ای میکون ہے؟" دائش نے مریم کی طرف اشاره کیاتو نفیسه خاتون مسکرا دی۔ "سيمريم ہے؛ تمباري خاله مي ندنوران کي بٹی۔''انہوں نے دانش کو بتایا تو وہ مریم کے پاس جِلاآيا\_ " 'امی بہتو بالکل گڑیا جیسی ہے۔ 'دانش نے مریم کا ہاتھ بکڑ کر دوستی کا اعلان کیا تو وہ جھجتی

دس سالہ دانش اسکول سے واپس آ کر ا چھلتا كودتا كھر ميں داخل ہوا تو اپنے كمرے ميں تھسالہمریم کود مکھ کرجیران رہ گیا، کیونکہ آج سے ينك اس في سامن جاكليث كماتي بي كوبهي بهي تہیں دیکھا تھا، وہ مال کوآ وازیں دینے لگا تو مریم جو چاکلیٹ کھانے میں مکن تھی سہم کراسے دیکھا جبكه نفيسه بيكم دور تي موني آني\_

### ناولث





"ای میری شرف مبین مل رای " والقی زورے چلایا۔

'' وہی رکھی ہوگی ، اپنی چیزوں کا خیال رکھا كرو-" نفيسه خاتون نے پيار بحرى وانث بالى-"ام بيس مل ربي مجھے پورے مرے ميں

الاش كى ہے۔ وہ ناراصكى سے بولا۔

"اچھا جا کر اوپر مریم سے کھو، جھے سے تو سرهال جره كر اويرميس جايا جاتا-" نفيه خاتون نے جوڑوں کی درد کا بتایا لو وہ جلدی جلدی سیرهیاں مھلائلتا اوپر آیا تو مریم انگش کی كتاب كول يرص من من حي

"اے مریم بعد میں پڑھنا پہلے میری کالی والی شرف ڈھونڈ کر دو۔ ' اس نے مریم کی ہولی منیکی اواس نے غصے سے محورا۔

" جاد مس بيس دے رہی۔" اس نے اتكار کیا تو وہ منت پراتر آیا تو وہ اتر اتی ہوئی اٹھے گئے۔ "ایک شرط یر؟"

" بولو ند بدی جلدی " اس نے منہ بسورا، اس وقت اسے اسیے ووستوں کے ساتھ جانا تھا تو اسے مانتاہی پڑرہی گی۔

" بحصے آئن کریم کھلاؤ کے۔" وہ بھی فورآ

" چلو تھیک ہے میں شام میں لیتا آؤں گا۔"مریم نے اٹھ کر الماری سے اس کی شرف لا دی تو وہ بھی جلدی جلدی تیار ہونے چل دیا كيونكداس كے دوست دوبارة كراس كا يو جو يك

3 5 5 5

دن تیزی سے گزر رے تے، مریم اس وقت انظر كر چى اور رزلك كا تظار كررى تفي تو خالداس دوران اسے کھر کے مختلف کاموں میں طاق کررہی تھی، دائش ایم اے کے بعد جاب

"دوز یکی او چھتی ہے کہ میری ای اور ابو كب أنيس مح مريس اسے ثال ديتي موں ،اس كى معصوم صورت ديلفتى مول تو كليجه كتاب ميرا، باتیں بھی گئی ہاری کرتی ہے۔' نفیسہ خالون کے کیج میں گراملال اتر آیا، ابھی وہ مزید ہاتیں كرتے كددالش اور مريم ايك دوسرے كے يچھے بھا کے ہوئے آئے۔

"فاله به ميري كيند تبين دے رہے۔" وہ منه بسورتی ہوئی ہوئی جبکہ دائش معصوم بن کر کھڑا

"دانش بیا بری بات ہے ایے جیس کرتے چلو واپس دے دو، چھولی ہے تم سے اور برے کڑتے ہیں جیوثوں سے " سعید صاحب نے کہا تو دائش نے اس کو کیندوا پس کر دی جبکہ مريم نے اسے منہ چرايا توسب بنس ديے۔ "السلام عليم إ" حاد كمر ي مين داخل بوا\_ "ارے آ کے کم کالج سے۔" نفید نے اسيخ ستره ساله نوجوان بينے كو پيار ہے ديكھا تووہ صوفے برسکون سے بیٹھ گیا۔

" جادُ دائش بھيا كے لئے ياتى كرآؤ" دالش بھا گتا ہوا یائی لینے چلا گیا اور لا کر بھیا کے باتع مل تعايا-

"ای میں کھودرے کے لئے سور باہوں، جھے وسرب مرے کوئی۔ عماد نے دالش اور مریم کو سانے کے لئے خاص طور پر کہا چونکہ وہ بہت شور عاتے تھات اے عمد آتا تھا۔

وہمیڈیکل کے دوسرے سال ش تھااوروہ پوری رات بہت محنت سے پر عتااس کا خواب تھا کہوہ ڈاکٹر ہے جس کی تغییر کے لئے وہ دن رات کا آرام بھلائے جانفشانی سے بوری محنت كرد ما تھا۔

公公公

2016 30000 (140)

## شكفة شگفته روال دوال



ابن انشا کے شعری مجمو



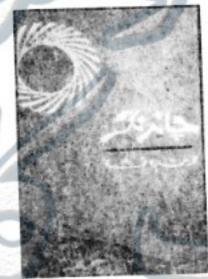



لاهوراكياهي

ى كىلى منزل محد على امين ميڈيسن ماركيث 207 سركلرروڈ ار دويا زار لا ہور وَل: 042-37310797, 042-37321690

کے لئے کوشٹیں کر رہا تھا،لیکن اس کا ارادہ ہاہر جانے کا تھا اور حماد اپنی ہاؤس جاب تقریباً ممل بن والاتفابه

شام میں پروس میں شادی تھی تو خالہ نے مریم کونتار ہونے کا کہا تھا تو وہ سرمی رنگ میں جارجث کے دو پٹہ کو کندھے پر پھیلائے ، اینے چرے کو آئیے میں دیکھر ہی تھی، دائش جوانے کام سے اویر آیا تھا مریم کو یوں سنورا دیکھے کر حیران ره گیا، دل انو کھے سر الاسے لگا وہ آ ہستگی سے چانا ہوا اس کے پیچے جا کھڑا ہوا،مریم نے اسے اپنے پیچھے سلسل کھورتے دیکھا تو ڈیٹنے

" كيا مئله ہے، كيول كھور رہے ہو؟" وه الجھن میں کھری یو تی۔

ومیں سوچ رہا ہوں میہ بری کہاں سے اتر آئی ہمارے کھر؟"وہ شوخ کہے میں بولا۔ عين تو مول بري اور تم كالي حن " وه شرارت سے بولی تو دانش فوراً تنب کیا مجھ در يهلِّے جودل ميں بلجل ہوئي تھي ماس كي جگہ فور أغصے

''احچما تو میں کالاجن ہوں ، ابھی دیکھو میں تمهارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ "وہ خونخو ارتبوروں كے ساتھ اس كو پكڑنے كے لئے پلٹا تھا جيكہوہ اس کا ارادہ جان کرفور آسٹر حیوں کی طرف بھاگی كرسامنے سے آتے جماد سے مكراكئ، حماد نے برى طرح اسے غصے سے محور ااور مریم كوتو بميشہ اس سے ڈرلگنا تھا، دانش تو جمار بھیا کود سمجھتے ہی بھاگ گیا جبکہ وہ بے بسی سے لب کپلتی رہی تھی۔ " تنهارے پیچھے کوئی جن لگا ہوا تھا جو یوں بھا گی آرہی ہو۔ "وہ عصے سے بولا۔

" پال ده جن تھا....." وہ خودتھوڑی دیر <u>سملے</u> ائے الفاظ کے زیر اثر تھی تو منہ سے بھی میں نکلا

جكدمريم تمام بالول سے غافل دلبن كے ياس بیمی تھی، رات کے وہ لوگ واپس آئے تھے تو مریم جاتے ہی اینے کمریے میں سونے چل کئی تھی چونکہ وہ بری طرح تھک چی تھی،اس لئے کموں میں ہی غافل ہوگئی،نفیسہ خاتون بھی کمرے میں آ كر كينے لي محى كردائش ان كے ياس چلا آيا اور ان کی ٹائلیں دبانے لگا تو نفیسہ اس کے اتنی در جا کئے پر جیران ہوئی۔ ''کیا بات ہے اتنی دریتک جاگ رہے ہو۔" انہوں نے سوال کیا تو وہ سر تھجاتے ہوئے بولناشروع موا\_ "امی میں نے سوحیا آپ بہت تھک کئی ہیں اس کئے آپ کی تھوڑی خدمت کر لول۔" وہ بلصن لگاتے ہوئے بولا کیکن وہ بھی اس کی مال "درية ج كيسے خيال آھيا تنہيں-" انہوں ''امی آپ کا خیال مجھے ہر وقت رہتا ے۔ 'وہ بارے بولا۔ ''اجھازیادہ ہاتیں نہ بناؤ اور جو کام ہےوہ بتاؤ ورنه میں سونے لکی ہوں۔ ''انہوں نے آخر میں دھمکی دی۔ "ای آپ کو پاہے میں کتنے سال کا ہو گیا ہوں بورے باتیس کالیکن آپ لوگوں کومیری فکر ہی مہیں ہے۔" وہ مصنوعی ناراصکی سے منہ بسورتے ہوئے بولا۔

ہوں پورے ہائیس کالیکن آپ لوگوں کومیری فکر
ہی مہیں ہے۔ ' وہ مصنوعی ناراضگی سے منہ
بسورتے ہوئے بولا۔
''اچھا یہ بتانے کے لئے تم اتن رات کو
میری نیند خراب کرنے آئے ہو۔ ' نفیسہ فاتون
نے کروٹ بدل کرآ تکھیں بند کیں۔
''امی آپ پوری ہات تو سنیں۔' وہ روٹھ
گیا تو نفیسہ فاتون اب کے فتلی اور اٹھ کر بیٹے
گیا تو نفیسہ فاتون اب کے فتلی اور اٹھ کر بیٹے

لیکن فوراز بان دانت تلے دبائی۔ ''کیا فضول بول رہی ہو؟'' وہ نا گواری سے بولا۔

" بھیا وہ دانش تک کر رہا تھا۔" اس کی آئیسی ہرآئی جھیل ہی آئیسوں میں آئسوؤں نے جیب ساسایا باندھ تھا، حماد نے سرجھ تکا۔

'نان سنس جاؤیہاں سے۔' ایہا ہی ہوتا تھا دانش کی شرارت کی وجہ سے اسے ڈانٹ پڑ جاتی اور وہ بھاگ اور وہ بھاگ جاتا ، حماد بھیا کا رعب ہی اتنا تھا کہ دانش بھی ڈرتا ، اس وقت بھی حماد بھیا کی ڈانٹ کھا کروہ اداس سی نیچاتر آئی جہال دانش مزے سے اس کی اتری صورت و کھی کر ہننے لگا۔
مزے سے اس کی اتری صورت و کھی کر ہننے لگا۔
مزے سے اس کی اتری صورت و کھی کر ہننے لگا۔
مزے سے اس کی اتری صورت و کھی کر ہننے لگا۔
مزید ہے اس کی اتری صورت و کھی کر ہنے لگا۔

اس نے اثبات بیں سر ہلایا۔

'' چلوکوئی بات نہیں تم اپناموڈ مت خراب

کرو، اتنی پیاری لگ رہی ہو اگر آنسو چھلک

بڑے تو سارامیک آپ بہہ جائے گا اور پھرتم اپنی
اضلی حالت میں آجاؤگی بل بنوڑی۔' وہ دلاسہ
دیتے دیتے بھی آئی عادت سے بازنہ آیا تو اس
نے لڑنے کا ارادہ تی الحال ملتوی کر دیا کیونکہ خالہ
آوازیں دے رہی تھی۔

ہوروں وے وہ اس نے "اس نے فردار کیا۔ خبردار کیا۔

"اب تو تم نے ہی پوچھنا ہے ساری زندگی۔" جبدوہ نا بھی سے اس کی طرف د کھے کر ساتھ جھٹکتی ہوئی وہاں سے خالہ کے پاس جانے ساتھ۔

ተ ተ

تقریب میں مریم کو جس نے بھی دیکھا سراہے بغیر نہ رہ سکا، یہاں تک کہ پچھ خواتین نے اپنے بیٹوں کے لئے پند کر لیا تو نفیسہ خاتون نے انہیں یہ کہ کر جیب کروا دیا کہ مریم ان کی بہوہے،

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہوئے بولی تو دالش چھلا تک لگا کراس کے بیڈی چھ کیا اور آرام سے لیٹ گیا۔ ''میری مرضی میں جو کروں بلکہ آپ تو حمهیں بھی وہی کرنا ہو گا جو میں کہوں گا، آخر کو

میری ہونے والی معلیتر ہو۔ 'وہ شوخ ہوا۔ '' منہ دھو کرر کھو۔'' وہ اس کے علم چلانے پر

فوراغصين آئي۔

"اجھا میرا منہ گندا ہے، تم دھلا دو۔" وہ شخشے کے سامنے اپنا جائزہ کینے لگا اور پھر اس کے قریب چلا آیا اور وہ ڈر کے مارے دیوار سے جا

"لفین مہیں ہے جھ یر۔" وہ انسوں سے بولا مروه خاموش ربى تووه جانے ليكا پھر پلاا۔ "سنوتم خوش ہو ناں؟" کتنی آس سے پوچھا تھا پھر وہ کچھ دریہ اس کی طرف دیکھتی رہی پھر يولى۔

ی۔ ''مجوری ہے اس جن کے ساتھے گزارا کرنا بڑے گا۔ ' وہ کہد کرویاں سے بھاک کی جبکہوہ یوں اس کے اظہار پر مسکرا دیا۔

"میرے پاس ہی آنا ہے میڈم آخر\_" وہ وارننك بمرانداز مين اس سيخاطب موا\_ \*\*\*

پرخوشکواری سہانی شام میں خالہ نے اسے انکوسی بہنا دی تھی اور اس طرح وہ دائش کے نام سے منسوب ہوگئ، زندگی خوبصورت محول سے لطف واندوز ہوتے گزر رہی تھی کہ اچا تک ایک رات سعيد صاحب جوسوئے تو پھرسوتے ہى ره کئے، نفیسہ خانون تو مم مم ہوکررہ گئی،مریم نے پہ مشکل ان کوسنجالا ہوا تھا حالا نکہ وہ خود بھی اس عم سے بہت ندھال تھی، حمادتو کمرہ تشین ہوکررہ گیا تھا جبکہ دائش کی شرارتیں بھی ختم ہو گئی تھیں، گھر میں بے نامی ادائی از آئی تھی، بس ایک مریم

"اى اب حماد بھائى نے تو بوڑ ھے ہو كر بھى شادی مبیں کرتی لیکن میراتو کھی خیال کریں۔''وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگا تو نفیسہ خاتون نے اس کی تمریبہ دھمو کا جڑا۔

'' اچھا تو بیہ بات ہے، میں بھی کھوں باؤلا ہور ہاہے،کون سی کڑ کی ہے۔''انہوں نے مسکرا کر

"ای آپ کو پاہے اس کا بلکہ آپ اچھی طرح ہے اسے جانتی بھی ہیں، اپنی مریم۔''لفظ این برزور دیا گیا تھا، نفیسہ خاتون نے جیرت سے دیکھا کیونکہ وہ تو حماد کے لئے مریم کا سونے ہوئے می مرکونی بات مہیں دائش کی بیوی بن كر مجھی وہ ان کی بہو بنتی جبکہ حماد کو اس سے کوئی د جی ہیں میں ، انہوں نے آگے بر ساکر دالش کو

ومیں مج بی تمہارے ابوے بات کرتی ہوں۔'' انہوں نے کہا تو داکش نے خوشی سے ماں کو پکڑ کر تھما ڈالا۔

"الرك لكتاب مال كى بديال وركائ انہوں نے خودکو دالش کے بازوں سے آزاد

''جیو امی ہزاروں سال۔'' وہ ماں کے ماتھے پر بوسہ دے کرایتے کمرے میں آگیا جبکہ نفیسہ خاتون اس کی دیوا تلی پرمسکرانے گی۔

ا کلے دن نفیسہ خاتون نے سعید صاحب سے بات کی تو انہوں نے الحلے ہفتے ان کی منکنی کا اعلان کردیا ، داکش نے میسنا تو خوش سے بھنگڑ ہے ڈالٹامریم کے کمرے میں جا پہنچا، وہ جواس خبر کو س کراہے کرے میں بندھی، دانش کو یوں ایے كرے ميں آناد كھ كرشيانى۔ "تم يهال كيا كررے ہو؟" وه گھراتے

2016 (143)

تھے، جُبُددانش نے جو باہر جانے کے لئے ویزا کے لئے ویزا کے لئے اللائی کیا تھا اس میں کامیاب ہو گیا، نفیسہ خاتون تو ریان کر رونے بیٹے گئی اور دانش سے بخت ناراض تھی۔

''دائش کیا باہر جانا ضروری ہے۔'' مریم نے آخری کوشش کی کہ شایدوہ رک جائے مگروہ تو فیصلہ کرچکا تھا۔

''ضرف دوسال کے لئے جارہا ہوں پھر لوٹ آؤں گائم لوگ نضول میں پریشان ہور ہے ہو۔'' وہ مریم کو سمجھانے لگا تو اس نے شکوہ بھری نگاہ اٹھائی۔

'' کم از کم خالہ ہی کاخیال کرلو'' وہ منت بحرے لیج میں بولی۔

''خالہ کا یا خالہ کی بھائمی کا۔'' وہ شرراتی ہوا تو مریم نے تھورا۔

'' مری جیس جارہی ہوں تہارے لئے۔'' وہ خفکی سے بولی تو دائش اس کے افرے چہرے کو نگاہوں میں جذب کرنے لگا۔

'' جھے یاد کروگ''اس نے پوچھا تو مریم کی آگھیں بھر آئی۔

"مریم کیا بچول کی طرح بی ہیو کر رہی ہو،
ہنی خوشی میرے ساتھ وفت گزار وصرف چند دن
تو ہول میں تمہارے ساتھ۔" وہ اس کے آنسو
صاف کرنے لگا تو وہ مزید رونے گی جبکہ حماد جو
ساف کرنے لگا تو وہ مزید رونے گی جبکہ حماد جو
تگاہوں سے اوپر آیا تھا اس نے بیہ منظر عجیب
تگاہوں سے دیکھاتھا۔

\*\*\*

آخر وہ دن بھی آگیا جس دن دانش نے جانا تھا، نفیسہ خاتون اور مریم کی آتھیں ہار ہار بھیگ رہی کی آتھیں ہار ہار بھیگ رہی تھی ، جبکہ جماد بظاہرتو مسکرار ہا تھا مگر دل اس کا بھی بہت اداس تھا کیونکہ دانش سب کا ہی لاڈلا تھا۔

ہی تھی جوسب کی دل جوئی میں گئی ہوئی تھی۔ وہ دودھ کا گلاس گرم کرکے حماد کے کمرے میں چلی آئی ، جس نے کل سے پچھ بھی نہیں کھایا تھا۔

" بھیا پلیز یہ دودھ پی لیں۔" وہ ان کی حالت کود کی کرآبدیدہ ہوگئی، حماد نے اس کی آواز پرآ تکھیں کھولی جوسرخ انگارہ ہورہی تھیں، مریم ایک لیے کے لئے تو ڈرگئی۔

''مریم لے جاؤ میرا دل ہیں جاہ رہا لکل بھی۔' وہ اکتائے ہوئے بولا تو مریم کوان کے صفاحیت ہوتا محسوں ہوا مطاحیت ہوتا محسوں ہوا مگر پھر بھی خود کوسنجالا اسے ویسے بھی حماد بھیا ہے ڈرلگتا تھا اسے المجھی طرح یادتھا کہ بجین میں وہ جہال کہیں جماد بھیا کودیکھتی بھاگ جاتی کیونکہ وہ جہال کہیں جماد بھیا کودیکھتی بھاگ جاتی کیونکہ وہ جہال کہیں جماد بھیا کودیکھتی بھاگ جاتی کیونکہ وہ جہاں کہیں جماد بھیا کودیکھتی بھاگ جاتی ہیں الگلے بند

''بھیا اگرآپ ہوں ہمت ہار جائیں گوتو ہمارا کیا ہوگا، خالہ کوکون سنجا لے گا، آپ بوے سٹے ہیں، سب کوآپ سے امیدیں داہستہ ہیں، دائش اور خالہ تو بالکل ڈھے گئے ہیں، صرف آپ ہی ہیں جواس وقت خود کومضبوط کر کے ان کا سیارا ہیں سکتے ہیں۔' وہ سانس لینے کے لئے رک گئی میں جبکہ ہمادیے اسے جرائی سے دیکھا تھا وہ چھوٹی سی کو کی تنی بجھداری کی با تیں کر رہی تھی وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔

"بددوده يهال ركهدويس في لول كا، امي نے كھ كھايا؟"وهاس كى باتوں كے زير اثر تھا۔ مل ملا ملا

وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرنا چلا جاتا ہے، ایک سال بھی ملک جھیکتے گزرگیا تھا، جماد بھیا اپنی ہاؤس جاب بھی ممل کر بچکے تھے اور آغا خان ہاسپال میں ہارٹ اسپیشلسٹ تعینات ہو گئے

WWW. 2016 J.S. S. COM

## مابنامهداستاندل

## ادبكىدنيا مين ايك نيا نام

## نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

"د كيهو و بال جاكر بحول نه جانا جميل-نفیسہ خاتون نے اسے بار المنس ت دوباره

"اي آپ كيول فكر كرتي بين، مين روز آپ کوفون کروں گا، بھلا آپ لوگوں کو ہیں بھول سكتابوں۔ وہ مال كے ملے سے لگ كر بولاء پھر مريم كے قريب چلا آيا ، جو حقلي سے اسے د ميوري

'' مسنوا پنا خیال رکھنا ،صرف اینے لئے نہیں بلکہ میرے لئے بھی اور جب میں واپس آؤں تو اوں روتے ہوئے ہیں منت ہوئے ملو۔ وہ اس ك كالول يه چلى كاشت موئ بولا أو اس نے ا تبات مل سر بلایا۔

"بعيا اي كابهت خيال ركھنے گا اور مريم كا جى،آب سبكويس بهت مس كرول كا-" دالش مادے گلے سے لکتے ہوئے بولا تو مادنے اسے لئی ہی در کلے سے لگائے رکھا۔ "تم مجمى ابنا خيال ركمنا مجھے فكر رہے كى تہاری، پہلی باراتن دور برائے دلیں میں وہ بھی الكيادُ راو لكتاب ند" ماد بهيان كها

"بھیا آپ کا یہ بھائی اب براہوگیا ہے۔" وہ جماتے ہوئے بولاتو وہ ہس دیا۔

حماد نے ہاتھ ہلا کراہے رخصت کیا، پھر جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا وہ وہی

دایش کے جانے کے بعد کھر میں ادای سی اتر آئی تھی، کھر بھر میں جواس کی جبکار کوجتی تھی ورانی از آئی تھی، مریم بولائی بولائی سی بورے گھریس پھرتی خالہ سے بھی کب تک باتیں کرتی حالانکہ حماد نے اسے کہا تھی تھا کہ وہ آھے ایڈمیشن لے لے کراس نے منع کردیا کیونکہ اس

کے خیال میں خالہ کھریرا کیلی ہوتی ہیں، پھرخالہ کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لکی تھی، اِن سو کوار بھرے دنوں میں اجا تک خالہ کو حماد کی شادی کا جوش چر حیا تو وہ آج کل اس کے لئے لڑ کیاں ڈھونڈ رہی تھیں جبکہ دائش کے آنے پر اس کی شادی مونی تھی۔

" بيڭسوىرىن دېچەكركونى ايك پېند كرلو\_" نفیسہ خاتون نے اسے کہا جوسی فائل میں کم تھا۔ "امى آپ كوئى ايك فانقل كريس آپ كى پندمیری پند-"وه تابعداری سے بولاتو وہ صل

· بجمه توسمجونين آربي سيب بي اتي پياري ہیں۔ 'وہ بو کھلائی ہوئی تھی تو حماد تھوڑ اشرمے ہوا۔ "سب بی لے تیں آپ۔" وہ سراتے ہوئے بولا تو انہوں نے سر پر ہلکی سی چیت لگائی کہای دوران مریم اندر داحل ہوتی۔

'فاله آج كيايكانا ب؟ "اس في يوجما-"في الحال كهان كوچپوژو،ثم ان تصويروں كود يكمواور بتاؤكون ى لاكى تبهاري بما بحي بن كر امچى كىكى " انہوں نے تصويريس مريم كى كود میں ڈالیں۔

"فاله ميس كيے بتا عتى موں بھلا بھيا ہے یو چھیئے آخر کو انہوں نے شادی کرنی ہے۔ " وہ شیثانی تھی۔

"اب تو مریم ہی فائنل کرے کی کیوں ای ۔ "مادشاید بہت خوشکوارموڈ میں تھااس لئے مریم کوجیرت ہوئی ورنہ وہ تو مریم سے بات کرنا مجمى يبندنه كرتابه

" ال كيول تبين آخر تمهاري حيوتي بهن ہے، حق بنا ہے بہوں کا بھیائیوں پر پھر تو تمہاری بوی آ جائے کی ہمیں کہاں یوچھو سے۔" انہوں نے اسے چیزاتو وہ جذبالی ہو کیا۔

ZE 16 3444 (145)

کی عادت بھی تو ہے جمیں تک کرنے کی۔ ' وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی، پھراہے سوچے میں چے وا کرب نیندی آغوش میں چل

داکش نے وہاں کسی کوری سے شادی کر لی تھی، پیخبرنفیسه خاتون پر بجلی بن کر گری تھی ، اس کی اتنے دنوں کی لاتعلقی کے پیچھے مہراز جھیا تھا، مریم تو بیان کر بالکل کم صم ہوکررہ کی تھی ،کوئی اتنی جلدی بدل جائے گاا ہے گفین ہی نہ آتا۔

رور وكراب تو آنسو بحي حتم ہو گئے تھے جبك نفیسہ خاتون بستر کی ہو کررہ گئی، بھلا ان کی محبت میں کہاں کی رہ گئی تھی، جو وہ یوں دیار غیر میں یرائے لوگوں کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، وہ مریم کے سامنے شرمندگی سے جامجی ہیں رہی تھی۔

"حاد ای لڑ کے نے جھے رسوا کر دیا۔" نفيسه خاتون روني جاني هي\_

"ای صبر کریں ، اللہ کی کوئی مصلحت شامل ہو گی ۔ وہ مال کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا ورنہ

حقيقت يس اسيخود بهي دالش يرشد بدخصه تعا-"كأش مس اسے جانے ہى ندري ، مس تو

مریم کاسوچی ہوں اس معصوم کے دل پر نہ جانے كيا بيت ربي بهو كي-" أبين بس مريم كي فكر

کھائے جاربی می۔

"ای دالش دنیا میں آخری لڑکا تو مہیں ہے نہ ہم کوئی اور اچھا سالڑ کا دیکھ کرمریم کو بیاہ دے

مے۔ 'وہ ای کوسلی دینے لگا۔ ''میں ذرا مریم کو دیکھ لوں آپ آرام كريں۔" وہ مريم كے كرے ميں چلا آيا جو بھرے بالوں کے ساتھ سوں سوں کر رہی تھی، حماد کواسے دیکھ کرافسوس ہوا۔

مریم بدکیا حالت بنار کی ہے۔" کڑے

"ای میں دائش میں ہول جو ...."اے ایک دم احساس ہوا کہوہ کیا کہنے جار ہاہے فورأ دانوں تلے زبان دبائی جبكهمريم شرقمه كى سے سر جھکائے وہاں سے اٹھ کئی تو نفیسہ خاتون نے آ تکھیں دکھاتی۔

"سوری ای-" وہ شرمندگی سے بولا اسے وافعي بي خود ير غصه آيا ورنه مريم كو وه بهت عزيز ر کھتا تھالیکن اظہار کے معاطع میں تنجوس تھا۔ \*\*

خالہ کی طبیعت اچا تک سے بکڑ گئی تھی، وہ يريشاني مل بغير دوي كے حماد كے كمرے كا درواز ہ بچائے لگی۔

" بھیا خالہ کو دیکھے کیا ہوا ہے۔" متورم چره اسوجی آجمعین اور کیکیاتا لیجه تفاء حماد بھی نورآ بھاگا، مال کالممل چیک آپ کرنے کے بعد اس نے سکون آ ورانجکشن لگایا تو و وسولتیں۔

" جاؤتم بھی جا کرسو جاؤ، میں امی کے پاس

ہوں۔'اس نے مریم سے کہا۔ ''نہیں بھیا آپ آرام کریں میں خالہ کا خیال کرلوں کی۔" مریم نے اس کیج میں کہا تو حماد كجهدريراس كود يكمتار باجوبهت يريشان محى كجمه در قبل، کیکن اب نفیسہ خاتون کی طرف سے اطمینان نے اس کوحوصلہ دیا تھا۔

"اوکے میں جارہا ہوں کوئی مسئلہ ہوتو مجھے بتادینا۔''وہ واپس چلا گیا تو مریم بھی ایے بستریر أسمى، جبكه ذبن دالش كي طرف تها، كنن دنول سے اس نے فون بھی جیس کیا تھا، اس کو گئے ایک سال ہو گیا تھا، شروع کے چھم مہینے وہ لگاتا تارفون كرتا تفامكر پرآ سته آسته اس نے رابطه كم كرديا تفااوراب ایک مهینه موگیا تفااے دالش کی آواز سن،اس كادل عجيب وسوسول كاشكار موريا تقا\_ ''شاید بهت زیاده مصروف هوگا اور پھراس

تيوروں ہے يو حيما گيا وہ كرنٹ كھا كرا چيل \_ کرتی به بیام نے شکوہ کیا۔ "بھیا وہ میں ....." اے چھ مجھ نہ آیا کیا

> " فنا نٹ سے اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور نیجے جا كرامى كے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، پتامھى ہے كدوہ كتنى باررمتی میں مرتم تو مرونشین موکررہ گئی ہو۔'' حمادات اس مم سے نکالنا جا بتنا تھا اس کئے اس طرح نی ہو کر رہا تھا جیسے کھے ہوا ہی جیس ، مریم ئے نوراً بیڈ کو حچوڑ اتھا اور منبہ ہاتھ دھو کر خالہ کے یاس چلی آنی جوافسردہ سی بیٹھی تھیں ،اسے دیکھ کر ان کی آمیں پھر سے بھر آئی۔

''میری بچی مجھے معاف کر دینا۔'' وہ مریم ك سامنے باتھ جوڑتے ہوئے يولى تو مريم نے سرعت سے ان کے ہاتھوں کو تھام کر چومنا شروع

" خاله آپ مجھے کیوں گنگار کررہی ہیں ،اس میں آپ کا کیا قصور ہے چر مجھے کوئی فرق مہیں یدتا، شایداس سے بہتر ہومیری قسمت میں۔ وہ اہے آنسوؤں کواندرا تارتے ہوئے مراکر ہولی تو خالہ کواس کے حوصلے بررشک آنے لگا۔

''بہت بدنصیب ہے وہ جو تمہاری قدر نہ کر سکا، میں تو ماں ہوں اس کی بد دعا بھی تہیں کر سلتی۔'' نفیسہ خاتونِ افسردہ سی بولی تو مریم نے آ مے بڑھ کران کو ملے لگالیا۔

 $^{\diamond}$ 

زہرہ نفیسہ خاتون کی بچین کی دوست مھی، جنہیں اب سب بوا بیگم کہتے نتھے، شادی کے بعد وہ دوسرے شہررخصت ہو کرچلی گئی تھی ،اب بہت عرصے بعد واپس کراچی آئی تو نفیسہ خاتون سے ملنے چلی آئی جہاں انہیں نفیسہ خاتون کے گھر کے حالات کا پنہ چلاتو وہ دکھی ہوگئی۔ ''تم اتنی بے مروت نکلی کم از کم مجھے خبر تو

° 'بس چھنجھ ہی نہ آیا کہ کیا کروں پھر تمہارا تمبر بھی بند ہو گیا تھا، تو تمہارے سے رابطہ کیے ہوتا۔'' نفیسہ خاتون نے کہا تو بوا بیکم کو یاد آیا کہ انہوں نے وہ سم اپنی بھا بھی کو دی تھی جواس نے تو ژ دی، انجمی وہ لوگ باتوں میں مصروف تھے کہ حمادوماں چلا آیا اور بوا بیکم سے ملنے لگا۔ " حماد کی شادی کی ہے یا ابھی تک کنوار پھر

رہاہے۔ 'بوابیم نے حماد کا جائز ولیا۔ د دبس ابھی تلاش کررہی ہوں اچھی سی لا ک تمہاری نظر میں کوئی ہوتو بتانا۔'' تفیسہ خاتون نے

"لا کے تہاری عربی تو نوید ( شوہر ) کے جار نے ہو چکے تھے۔ 'وہ چھٹا گواری سے بولی تو حمادہ س دیا۔

"خاله آب لوگ آ كر كهانا كها ليس" ا جا تک سے مریم اندر داخل ہوئی تو ہوا بیکم کے ذہن میں کوندا سالیکا تو وہ تفیسہ خاتون کے قریب آ کربیشے کی اور نہایت سرکوشی میں بولی۔

"ارے تم تو نضول میں پریشان ہورہی ہو، مریم کے لئے اتناا جھا بر کھر میں موجود ہے اور تم باہر ڈھویڈرہی ہو۔' حماد نے سننے کی کوشش کی مر اس کے چھے ملے نہ پڑا تو وہاں سے اٹھ گیا ، اب وه دونول ومال اللي موجود سي

"كىسى باتىپ كرتى موتم بھى، دەمرىم كوبهن ک طرح سمجھتا ہی جہیں ہے بلکہ بھائی بن کر دکھایا مجھی ہے اور ان دِونوں کی عمر میں دس سال کا تو فرق ہے، حمادتو مجمی جمی مہیں مانے گا۔" نفسہ

خاتون نے بوابیکم کو مجھایا۔ ''بس کر دو بھائی سعید بھی تو تم سے پورے اٹھارہ سال بڑیے ہے، گرکہیں سے بھی نہیں لگٹا تفا، بلكة تم بوى لكن كلي تقى اورار كيول كو بروصن

لئے میں نے سوچا ہے کہتم اس سے نکاح کرلو، نفیسہ خاتون کی بھی بہی خواہش تھی وہ تو اللہ نے انہیں مزید مہلت نہ دی ورنہ میری جگہ آج وہ تم سے کہہ رہی ہوتی۔'' حماد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا

"فالہ آپ ہے کیا کہہ رہی ہیں، ہیں ہرگز الیانہیں کروں گا، اگر الی بات ہے تو ہیں کوئی الی بات ہے تو ہیں کوئی الی بات ہے تو ہیں کوئی الی الی کا دیھو گے جب تک مریم کواس گھر ہیں تمہارے ساتھ تنہا رہنا پڑے گا، میں ضرور اسے ساتھ لے جاتی گر یوں جوان میں ضرور اسے ساتھ لے جاتی گر یوں جوان کام نہیں کل کو کچھ اور تی ہوگئ تو تب بھی تم میرا کر بیان پکڑو گے۔" ہوا تیگم تو کویا ارادہ کر کے تمہاری دم لے گی۔ کر بیان پکڑو گے۔" ہوا تیگم تو کویا ارادہ کر کے تمہاری دم لے گی۔ کر بیان پکڑو گے۔" ہوا تیگم تو کویا ارادہ کر کے تمہاری دم لے گی کے میں ایسانہیں کر تمہاری کی ہے تمہر میں ایسانہیں کر تمہاری کی ہے تہ مشکل خود پر تعلی کے دیا ہے تو وہ دائش کے تو اور دائش کے دیا ہے تو وہ دائش کے تب مشکل خود پر تعلی کو دیر یوا ہے تو تیا ہے تو تو دہ دائش کے تماد نے یہ مشکل خود پر

''نام مت لواس کم بخت کا وہ اس قابل ہوتا تو رونا کس بات کا تھا، اس تکھے کو ہیرے کی قدر ہی نہ ہوسکی۔''بوا بیکم افسر دہ سی بولی۔ ''نہ ہوسکی۔''بوا بیکم افسر دہ سی بولی۔

''خالہ آپ اسے ساتھ لے جائے میں جب تک کوئی اچھا سالڑ کا دیکھالوں گا۔'' حماد نے حتی فیصلہ کیا۔

''نمیک ہمیاں میں اسے ساتھ لے جاتی ہوں، سلیم (بیٹا) دیسے بھی میرے ساتھ آیا ہے، مولوی کو بلا کر نکاح پڑھوالیتی ہوں، کل کوتم کوئی الزام نہ دو۔' خالہ نے خطی سے کہا اور وہاں سے جانے لگی تو جماد کی نظروں میں ان کا مخبا بیٹا کھوم گیا جو تین بچوں کا اہا تھا اور باقی بھی خالہ کے میں کون سا وفت لگتا ہے۔'' وہ بھی پولی تو نفیسہ خاتون سوچنے لگی۔

''مین آج بی حماد سے بات کرتی ہوں۔'' ''بات نہیں کرنی تھم سانا ہے۔'' بوا بیکم نے تن سے کہا تو انہوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ ''خالہ کھانا ٹھنڈا ہور ہا ہے۔'' مریم دوبارہ چلی آئی تو وہ دونوں کھانے کی میز پر جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی۔

\*\*

نفیسہ فاتون کو بات کرنے کا موقع ہی نہل سکا، رات جوان کے سینے میں دردا کھاوہ اس قدر برطی رات جوان کے سینے میں دردا کھاوہ اس قدر برطی کی اس طرح انہیں تمام تکالیف سے نجات مل گئی، مربیم کولگاوہ تجے معنوں میں اب یہ سائبان ہوگئی ہے، خالہ اس کے لئے سب کچھٹی، دانش اتنا بد نفیس نے مقالہ اس کے جناز رے کو کندھا دیے بھی نہا سکا۔

سوئم کے بعد ہوا بیٹم کوبھی جانا پڑر ہاتھاان کی بہوامید سے تھی اور جلد ڈلیوری متوقع تھی، گر وہ جانے سے پہلے مریم کا مکمل بندوبست کرکے جانا جا ہتی تھیں۔

'' دیکھو حماد میاں پہلے کی بات اور تھی کہ مریم تمہارے ساتھ رہتی تھی، گر وہ اب تنہا تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔'' بوا بیکم نے حماد سے کہا تو وہ بؤسر جھکائے بیٹھا تھا ایک دم سیدھا ہوا۔

''خالہ کیا ہو گیا ہے، آپ کو وہ میری بہن ہے۔'' حماد نے مجھ ختی سے کہا تو خالہ نے سر جھٹکا۔

''میال کہنے سے بہن نہیں ہو جاتی ، پھروہ تمہارے لئے نامحرم ہے ، بھلےتم اچھے انسان ہو لیکن لوگوں کی زبان کوکون چپ کروائے گاءای

منا (148) دسمبر 2016

بيني شادي شده تفي '' تھیک ہے خالبہ مجھے منظور ہے۔'' وہ خفا خفاسا مان حميا جبكه خاله لهل أنفي ، ان كانشانه محميك

 $^{2}$ سادگی سے تکاح کی رسم ہوگئی مریم کوتو معلوم بی نہوا کہاس کا تکاح کس سے ہور ہاہے وہ تو اجھی تک خالہ کی موت کے عم میں ڈو بی تھی، عین نکاح کے دفت جب اس سے پوچھا گیا تو وہ بوا بیکم کی طرف مکر مکر د میصنے لگی ، بوا بیکم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ ہوش میں آئی ، دل جاما کہانگارکرد ہے عمراس میں ہمت ہی کہاں تھی ہمر كوا ثبات مين بلايا تو برطرف مبارك كا شورا ثما ادروہ عرصال سی کرنی چلی گئی، جانے سے مہلے بوا بیلماس کے کمرے میں چلی آئی۔

''اب به گھر تمہارا ہے ایسے سنجالو، تفییہ خاتون اتنی ہی زندگی لے کرآئی تھی، پھرہم سب کو بی اپنا وقت بورا کر کے جانا ہے، یمی اللہ کی رضا ہے، رہی بات حماد کی تو اب وہ تمہارا شوہر ہے،آہتہ آہتہ وہ بھی اس حقیقت کو قبول کر لے گا۔''بوا بیکم نے اسے آہشکی سے مجھایا۔

'' خالہ کچھ دن اور رک جا میں، مجھے بہت ڈرلگ رہا ہے۔ "وہ رومالی ہوتی۔

" میں ضرور رکتی مرمجوری ہے اور ڈر کی بھی تم نے خوب کی حباد ہے تمہارے پاس تو ڈرنس بات کا۔'' وہ تھوڑا حفلی سے بولی تو مریم سے سر ہلایا ورندول جاہ رہا تھا کہ انہیں بتا دے کہ حقیقتا اسے حماد سے ہی ڈر لگ رہا ہے، وہ خالہ کو آئی، پانی کے ساتھ انہیں نگلا اور تکیے پر سرر کھ کر مختلف سوچوں کے ساتھ سوگئی۔

ہے مسلسل منٹی کی آواز پر وہ جلدی سے دو پہ اوڑھ کر دروازہ کھولنے آئی، جہاں حماد خوتخوار تیوروں کے ساتھ کھورر ہاتھا۔

" کانوں میں روئی ڈال کرسوئی تھی کیا۔" وہ غصے سے بولاتو وہ سر جھکا کررہ کئی جبکہ وہ کڑی نگاہ ڈال کراندرِ چلا آیا وہ بھی دروازہ بند کرکے والیس آئی جہاں پن سے کھٹ ید کی آوازیس آ ربى تعين، وه يقيناً جائے كاسامان تكال رما تھا۔

"مم ..... ميس بنا دين مول ـ" وه اكل ا تک کر بولی تو اس نے چیزیں وہی رکھ دیں۔ ''مہریاتی ہوگی، جائے کے ساتھ سر در دکی فيلك بعي كاتاء من اسيخ كمر عين بول " وہ طنز کرتے ہوئے بولا تو اس نے لب کو حق سے بھنے کئے جائے بنا کروہ حماد کے کمرے میں داخل ہوئی جو آنگھیں بند کیے ہوئے تھا، اس نے بلكاسا دروازه بجاياتواس نے آسميس كھولى\_ '' میہ جائے اور شیلٹ '' اس نے جلدی سے سائیڈ سیل بررسی اور خودوہاں سے تکل آئی۔ \*\*\*

حماد تو منح کا گیا رات کو واپس آتا اور وه یورے کھر میں بولائی بولائی چرتی، کھر کا کام ہی كتنا ہوتا تھا بس كل دو افراد تھے،منٹوں ميں كام نمك جاتا ووكام حتم كرك فضول سوچوں ميں محوتی رہتی، بھی اتنا دل بھر آتا کہ کھنٹوں تک روتی رہتی، اے لگتا جیسے وقت رک سا گیا ہو، پڑویں میں بھی ایسا کوئی جہیں تھا جس کے کمر آتی جانی ، وه می اورا ذیت بھری تنہائی۔

"كمانا كهالياتم في "مادجوا بهي لوثا تها

مریم سے پوچھنے لگا۔ "جی۔" وہ مختصر ہولی، کھانا بھی وہ بس اتنا كعاني كيزنده ره سكےورنہ تو اب جينے كي خواہش

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

يهليے جو چھروشن كا سہارا تھا وہ بھى ختم ہو كيا تو وہ اندهرے میں بیٹے کرزور وشور سے آنسو بہانے لی، وہ رونے کے معل جاری رکھے ہوئے تھی كراجا تك لى نے اس كے كندھے ير ماتھ ركھا تو وہ ڈرکے مارے چیخے لگی۔

"میں ہوں حماد بے وقوف " وہ کچھ غصے سے بولا تو وہ حماد کا سیارا یا کراس کے سینے سے جا للى اور روتى بى چلى كى جبكه حمادتو بوكهلا كيا، وه جانباتو تھا كمرىم ايسےموسم سے خوفرده موجانى ہے مریباں آ کراہے ایکی طرح اندازہ بھی ہو "استوید میرا کریمان تو محموژ دے" وہ اس کے سینے کے ساتھ لکی ہوئی تھی جبکہ وہ عجیب سے احساس میں کھرر ہاتھا، حماد کے احساس دلانے میر وہ شرمندہ می الگ ہوتی ہے

"سوری "وه آمشکی سے بولی۔ ''میں جرنیٹر آن کر دیتا ہوں تم سو جاؤ۔'' وہ

"حماد بھیا پلیز آپ آج ادھر ہی سو جا تیں۔ وہ شدید ڈری ہوئی تھی جبد حماد نے اسے نا کواری سے دیکھاء ایک تو آج ہا سپول میں اتے سارے کیس تھے سارا دن سر الخیانے کی فرصت بھی نہ رہی تھی محکن حد سے سواتھی او پر ہےمیدم مریم کی بے تکی فر مائش۔

'پلیز حماد بھیا آپ پیہاں سو جا نیں، میں بالكل آپ كونتك تہيں كروں كى \_'' و ہ منت بھر ہے کہجے میں بولی تو نا جار حماد کو ماننا پڑا تو وہ صوفے پر آ کر لیٹ گیا تو مریم نے اس کے چٹان جیسے وجودكود يكها جوصوفي يربة رام مور باتفا\_ " آپ يهال بير برسوجا نيس ميس صوف يرسوجاؤں كى۔"وہ انگ انگ كر بولى تو حماد بھى خاموشی سے بیڈیر جلا آیا کیونکہ وہ خود بھی صونے

"ابھی مجھے ہا سپول جانا ہے تو تم دروازہ الچھی طرح سے بند کرلواور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت تہیں، کوئی مسئلہ ہوتو مجھے کال کر دینا۔'' وہ اپنی کہہ کر اٹھ گیا تھا، جبکہ وہ بے بسی ہے آنسو بہانے لگی دن میں تو وہ وفت کزار ہی لیتی تھی مگر رات میں تنہار ہنا اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ ''حماد بھيا پليز آپ رک جائے، جھے ڈر

لکتا ہے۔'' حماد جو جانے لگا تھا مریم کی التجاء پر اس كاوماغ محوم كميا-

معنى تمهارا نوكرتبين مون جوتمهاري پېره داری کرتا پھروں، عجیب مصیبت ہے۔ وہ بھڑک اٹھاتو مریم کے آنسو بہنے لگے، جبکہ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے نکل کیا تو وہ دروازہ بند کر کے اہے کمرے میں چی آئی لیکن ابھی اسے تھوڑی بى دىر مونى سى كەدوبارە كىنى جى، وە ۋرتى ۋرتى دردازه هو لنے لی۔

"میں ہوں جاد! دروازہ کھولو۔" اس نے جلدی ہے چتلی گرائی تو وہ اندر آ عمیا۔ ''چاؤ جا کرسو جاؤاتیے کمرے میں۔''اس نے مریم کو کہا تو مریم کچھ در جرت سے کھڑی ربي مرجب حماد كوخود ير نظرين جمائ ويكها تو بھاگ گئی، حما د کوتھوڑی دور جا کرہی اندازہ ہو گیا تھا کہ دافعی ہی اے مریم کو بوں رات کے دفت چھوڑ کرمبیں جانا جا ہے۔

\*\*

نہ جانے رات کا کون سا پہرتھا، اس کی آنکھ عجیب سی آواز وں سے تھلی، وہ اٹھ کر کھڑ کی کے یاس آئی تو بادل زور ہے گرج رہے تھے، بارش کی بوندیں عجیب ارتعاش پیدا کررہی تھیں،اسے ہمیشہ سے ہی ایسے موسم سے خوف آتا تھا، اب بھی کمبل میں دیک کر بیٹھ گئی، معا بجل بھی چلی گئی، ''وہ بھے آگے ایڈمیشن لینا ہے تو فارم اور کتابیں لینی ہیں۔' وہ مجھ گیا کہاسے پیسے چاہیے تو این والت پینے کا جواس کی طرف بھینکا جواس کے پاؤں پر آگرا جبکہ وہ بغیراس کی طرف دیکھے چلا گیا، مریم نے اپنے قدموں کے پاس پڑے ان نوٹوں کو دیکھا تھا اور اسے لگا جیسے وہ ذلت

میں کرتی جارہی ہے۔

سی نقیر کو بھی دیے جاتے ہیں تو اس کی ہوتے ہیں، قراس کی اوقات تو نقیر سے بھی برتر ہوئے ہیں۔ مالانکہ وہ چند روپے ہیں، مگراس کی اوقات تو نقیر سے بھی برتر تھی، اسے ہزاروں کے نوٹ دیے گئے تھے مگر اس کے اوٹ دیتے گئے تھے مگر اس کے اس اسے لگ رہا تھا گویا اسے کے منہ پر تمانچ مارے گئے ہو جھیراور ڈالت کے احساس نے اس می ہردی تھیں، دکھ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر دی تھیں، دکھ اس قدر تھا کہ جب رات کو جماد واپس لوٹا تو اس نے والٹ اے واپس لوٹا تو اس نے والٹ اے واپس لوٹا تو اس نے والٹ اے واپس لوٹا دیا، جبکہ دہ کند ھے اچکا کر وہ آنسو بہاتی رہی تھی۔

آج کل حماد بہت زیادہ خوش رہے لگا تھا،
نہ جانے کس کے خیالوں میں کم ہوتا جو سکرانے
لگتا، مریم حمرت سے اسے دیکھنے گئی، اس وقت
بھی وہ موبائل میں نہ جانے کس کے ساتھ خوش
گیوں میں مصروف تھا۔

" دنیم چر ماکر بلا۔" وہ برد برد ائی ، آج چونکہ سنڈ ہے تھا اس لئے وہ کھر پر تھا، نیکن اس کا گھر پر ہونا نہ ہونا بد ہونا برابر ہونا تھا، وہ سرجھنگتی اپنے کام میں مصروف ہوگئی کہ اسی دوران دردازے پر بیل ہوئی وہ کچھ دیرا نظار کرتے ہوئے کھڑی رہی کہ شاید حمادا تھ جائے گروہ نہ جانے کس کے ساتھ گئی تھا، وہ اسے کوستے ہوئے خود دروازے ہے کے ساتھ باس جل آئی اور ساخے یوا بیٹم کو دیکھ کراس کے ساتھ باس جل آئی اور ساخے یوا بیٹم کو دیکھ کراس کے ساتھ باس جل آئی اور ساخے یوا بیٹم کو دیکھ کراس کے ساتھ باس جل آئی اور ساخے یوا بیٹم کو دیکھ کراس کے باس کے باس جل آئی اور ساخے یوا بیٹم کو دیکھ کراس کے باس جل آئی اور ساخے یوا بیٹم کو دیکھ کراس کے باس جل آئی اور ساخے یوا بیٹم کو دیکھ کراس کے باس جل آئی اور ساخے یوا بیٹم کو دیکھ کراس کے باس جل آئی اور ساخے یوا بیٹم کو دیکھ کراس کے باس جل آئی اور ساخے یوا بیٹم کو دیکھ کراس کے باس جل آئی اور ساخے یوا بیٹم کو دیکھ کراس کے باس جل آئی اور ساخے یوا بیٹم کو دیکھ کراس کے باس جل آئی اور ساخے یوا بیٹم کو دیکھ کراس کے باس جل آئی اور ساخے یوا بیٹم کو دیکھ کراس کے باس جل آئی اور ساخے یوا بیٹم کی کیکھ کراس کے باس جل آئی اور ساخے یوا بیٹم کی کی کا کھر کی کھران ساخ

ر بے آرام ہور ہاتھا، بیڈ پر لیٹتے ہی اس کے ہلکے
ملکے خرائے کو نجنے گئے، شاید آج بہت زیادہ
ملکے خرائے کو بہتر پر سرر کھتے ہی بے سدھ ہو گیا
تھا در نہ اسے اپنے کمرے کے سوا نیند کہال آئی
محقی ہمریم بھی اس کی طرف سے اطمینان کرکے
سوگئی۔

منے اس کی آنکھ کھی تو کچھ دیر وہ اردگرد کا جائزہ لیتا رہا، شاید اپنے کمرے کے علاوہ اجنبی جگہ کو دیکھا تھا، پھر رفتہ رفتہ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو رات کا واقعہ ذہن میں ابھرا وہ سر جھٹکٹا اٹھ کھڑا ہوا، بے ارادہ ہی نظر مریم پر چا پڑی، کچھ دیر جماداس کے نازک وجود کو دیکھتا رہا گھٹا رہا ہے گھڑے گھٹا رہا گھٹا رہا ہے گھڑے گھٹا رہا گھٹا کہ ایک کھڑے گھڑے گھڑے گھٹا ہے گھٹا ہے گھڑے گھٹا ہے گھڑے گھٹا ہے گھڑے گھٹا ہے گھڑے گھٹا ہے گسٹا ہو گھٹا ہے گھ

نماز آدا کرنے کے بعد وہ لوٹا تو مریم جاگ چکی تھی اور ناشتہ بنا رہی تھی، حماد کو دیکھ کر پھرتی سے ہاتھ چلانے گئی، وہ اخبار اٹھا کر پڑھنے لگا تھوڑی دیر بعد اس نے ناشتہ رکھا تو وہ چائے کے سیپ لینے لگا، ناشتہ کمل کر کے اپنے کمرے میں چلا آیا، آج صبح چونکہ اس نے شاور نہیں لیا تھا تو ارا دہ تھا اس وقت لے لے۔

"اف اس لڑی کی وجہ سے آج سارے کام آگے پیچھے ہور ہے ہیں۔"وہ بر برایا۔

مناور لے کر وہ شرث نکا گئے کے لئے الماری کی طرف آیا تو مریم جونہ جانے کسی کام سے آئی تھی اسے بغیر شرث کے دیکھ کر بوکھلاگئ جبکہ حماد نے تہر بھری نگاہ اس پر ڈالی اور جو ہاتھ میں شرف آئی بہن لی۔

یں طرف ہیں ہوں۔ ''کیا آفت تھی جو یوں منہ اٹھا کر چلی آئی۔'' وہ اس پر برسا جو نگاہیں جھکائے شرمندہ س کھڑی تھی۔

· اب بولوكيا موا؟ وه غصيهوا-

2016 Marin (151)

کو چھ ماہ ہونے کو آئے ہیں اس دوران تو میاں بوی میں اچھی خاصی انڈراسٹینڈ تک ہوجاتی ہے، جبكة تهيس ديكه كرلكتا ب جيسة تم لوكول نے بھی ایک دوسرے کومخاطب نہ کیا ہو، بیرشتہ سب سے زیادہ مقدس ہوتا ہے، اس کی قدر کرو اور اسے احساس دلاؤ كرتم اس كى بيوى مو- "بوا بيكم اسے سمجمار ہی تھی جبکہ وہ خاموتی ہے سن رہی تھی۔ دروازی پر ہونے والی مسلسل بیل پروہ

دروازه كهو لنے كئ تو سامنے نهايت خوبصورت ي می۔ ''ڈاکٹر چیاد کھر پر ہے۔'' اس لڑی نے

يوجهااورمريم كالفصيلي جائزه ليا\_ دونهیں۔" وہ مختصر بولی کہ اسی دوران بوا بیکم چلی آئی تو اس لڑکی نے حصیت سلام کیا جبکہ بوا بیلم نے چھے کے پیچھے ہے اسے مورا۔ "اندرآ جاؤے" نوابیکم نے کہاتو وہ اندر چلی

آئی اور بوا بیکم اس کا تصیلی انٹرویو لینے کے لئے بیٹے کی اور مریم جائے لے کر آئی اور ان کو جائے دے کرجانے لگی تو اس لڑکی نے اچا تک پوچھا۔ " بيكون ہے؟" مريم نے ہونث الصيح نه جانے حماد نے اِس کا تعارف سی سے کروایا بھی تھایا تہیں وہ بوا بیٹم کواپنے بارے میں بتانے سے

''اپنے حماد کی منکوحہ ہے۔'' بوا بیکم مزے سے بولی وہ کافی مجھدار خاتون تھیں فور اس لڑکی کود کیھ کر بھانپ کئی کہ معاملہ کچھاور ہی ہے۔ رہا تھا یہاں ہے بھاگ جائے، مریم کو وہ حماد کے گھر میں دیکھ تھی تھی کہاں قدر حسین لڑکی اور وہ بھی جماد کے کھر میں کیا کر رہی ہے۔

چرے یر چول کھل اٹھے، بوا بیکم اس سے یر تیاک سے ملی مهاد نے بھی بوا بیکم کی آواز کوسنا تو فوراً كال دراب كردى اوران سے ملے لگا، بوا بيكم نے ان دونوں كالقصيلي جائز وليا۔

''ارے مریم تمہارے یاس میں سوٹ ہے كيا، ذرااس كارتك تو ديكهوكس قدر پهيكا پرد كيا ے۔"بوا بیم نے کڑے تیوروں سے پوچھا جبکہ وہ شیٹائی تھی اور وہاں سے تھسکنے کی گی۔

''چلووہ بی تو گھر سے تکلتی ہی نہیں ہے تمر میاں مہیں تو خیال کرنا جا ہے، بیوی ہے تہاری اور کھے حقوق ہیں اس کے تمہارے پر،میاں اپنی ذمه داری کو بورا کرنا سیمون وه لکتا تھا سارا صاب کتاب آج ہی کرنے آئی تھی، حماد تو جیح معنوں میں بو کھلا گیا تھا۔

منظالہ الی بات مہیں ہے۔'' وہ بہ مشکل

"بس كر دو برخوردار ميل سب ديمي چكى ہوں، غضب خدا کا تم روثوں میاں بیوی ہو مکر یوں لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی ہیں، مریم کو دیکھوتو صدیوں کی بیار لگ رہی ہے، سها تنیں یوں ہوتی ہیں بھلا نہ کانوں میں بالیاں، نه ناک میں لا تک ہاتھ کی کلائیاں بھی سونی ہیں، پتانہیں کس چیز کاعم منارہے ہوتم لوگ۔ ''وہ برہم ہوئی تھی، حماد کی بھی ہولی ان کے سامنے بندھی مجروه ان كابهت احترام كرتا تھا۔

"فالهآپ مريم سے باتيں كريں ميں ذرا آتا ہوں مارکیٹ سے۔ "وہ وہاں سے اٹھ کیا، ورنه بعید مہیں تھا خالہ اس کومزید بے عزت کرتی ، اس کے جانے کے بعد مریم وہاں چگی۔ "دیکھومریم بیہ جومرد ہوتے ہیں نہ انہیں جب تک عورت اینے وجود کا احساس نہ دلائے نہ ر بھی بھی اس پر توجہ بیں دیتے تم لوگوں کی شادی

2016 July (152)

جانے کے بعد اسے بلایا تو وہ چو لیے کی آنے کم کرے وہاں آگئی۔ ''جَی خاله کیا ہوا؟'' وہ مسکرا کر بولی\_

''میرحماد اس وفت کہاں گیا ہے؟'' انہوں

''کی کام سے گئے ہیں ایک کھٹے تک آ جائیں کے۔ 'وہ رٹارٹایا سبق بتانے تکی۔

ووسمسى كام وام سے نہيں سے ضرور اس ڈاکٹر سے ملنے گیا ہے،مریم کچھ عقل کے ناخن لو اوراس سے پوچھو کہ وہ کہاں آتا جاتا ہے۔ 'بوا بیکم نے اسے کہا تو وہ خاموتی سے وہاں سے اٹھ كرايخ كرے ميں چلى آئى،اے اپنى بے بى يررونا أنے لگا، بھلااس نے كہاات بيان ديا تھا كدوه اس كے محول كا حساب ليتى پھرے، بھلا اس ہے بھی زیادہ کوئی احمق ہوسکتا تھا۔

وہ سر جھکائے شرمندگی ہے بیٹھا تھا، جبکہ ڈاکٹر ڈالےاس پر برہم ہورہی گی۔ ''ڈاکٹر حماد میں منہیں سب سے الگ بھی تھی مرتم بھی انہیں مردوں جیسے نکلے ہو، بہت برے لکتے ہیں جھے وہ لوگ جو دھوکہ دے، اگر میں اس دن تمہارے کھرنہ جاتی تو تم نے مجھے ایسے ہی بے خبر رکھنا تھا۔'' وہ سلسل بول رہی

"الی بات تہیں ہیں ڈالے میں تمہیں بتانے ہی والا تھا۔'' جبکہ ڈ اکٹر ژالے نے اس کی بات کاٹ دی۔

''وافعی تم مجھے بتانے والے تھے کہ تمہارے محمر میں ایک حسین دوشیزہ رہتی ہے، میں تواسے دیکھتے ہی تھنگ گئی تھی بھلاِ اتنی حسین لڑکی وہ بھی تنہاتمہارے ساتھ کیے رہ سکتی ہے، ظاہر ہے کوئی مضبوط رشتہ ہوگا تب ہی وہ وہاں موجود ہے، خیر

"بیاتم نے شادی ہیں کی، بس جلدی سے ایب شادی کرکو۔'' بوا بیٹم بظاہر مسکرا کر بول رہی تھی مگران کی ہاتوں میں چھیے مفیوم سے مریم اور ژالے اچھی طرح واقف ہورہی تھی۔

''احیما مریم تم ان کے یاس بیفو میں ذرا نماز ادا کرلوں۔ 'بوائیکم اپنا کام کرکے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ مریم اپنی الکلیاں مسلنے لکی نہ جانے

اب کیا ہو۔ ''میں چلتی ہوں۔'' ڈاکٹر ژالے وہاں سے ''میں چلتی ہوں۔'' ڈاکٹر ژالے وہاں سے الخطيئ أكروه مزيدتهوزي دبروبال بيفتي تويقينا ابنا ضبط کھودی ، جبکہ مریم کونی فکرنے آ تھیرا کہ نہ جانے حماداس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔

حماد آج لوٹا تھا تو خالی ہاتھ جیس آیا تھا، کچھ جوتے اور کیڑے تھے جو وہ مریم کے لئے لے آیا تھا، مرمریم نے آئیں اٹھا کرالماری کے سب سے تحکے تہہ خانے میں ڈال دیا تھلا جب دل میں جكه نه بهوتو ان چيزوں كا كيا كرنا\_

یه حماد شاور لے کر باہر نکلا تو نہ جانے کس کی كال هي ،موبائل اٹھا كر ديكھا تو ڈاكٹر ژالے كا نام جَكمگار ما تھا ہمحوں میں اس كا موڈ خوشگوار ہو گيا

"جم ابھی مل سکتے ہیں کہیں۔" ڈاکٹر ژالے نے سنجید کی سے کہا۔ "بالكل ميس الجعي آتا مول "اس في كال ڈراپ کی اور مریم کے پاس آیا۔

" میں جارہا ہوں ایک کام سے ایک تھنے تک لوٹ آؤں گا۔'' مریم نے اثبات میں سر ہلایا، بوا بیکم نے تک سک سے تیار حماد کو بغور دیکها پرمریم کی طرف دیکها جے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا، انہیں شدیدترین غصر آیا تھا۔ ''ادھر آؤ ذرا مریم۔'' بوا بیکم نے حماد کے

2016 (153)

جنبش کی تو دہ ہولے سے سکرا دیا۔ ''تم تو ذرا بھی جہیں بدلی ویسی ہی ڈر پوک ہولین پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگئ ہو۔" وہ ہمیشہ ہی ہے تکا بولتا تھاءِ مریم نے کس قدر نا گواری ہے اسے دیکھا تھا، بھی وہ سوجا کرنی تھی کہ بھی زندگی میں اس کا دائش سے سامنا ہوا تو وہ ھینے کی چلائے کی مراس کی ذات بالکل پرسکون تھی،اے دیکھ کراس کے اندر کوئی بھی جذبہ پیدا تہیں ہوا تھا کو ہاکسی اجبی کو دو ہارہ دیکھ لیا ہو۔ "كياسويخ لكي موتم، ات دنول بعد آيا ہوں اورتم اداس صورت کے کر کھڑی ہو۔" وہ یوں باتیں کر رہا تھا جیسے کھے ہوا ہی شہومر وہ

اسے جواب دیا۔ وہ مرید کچھ بول کہ بوا بیکم اسے سامان سمیت حماد کے ساتھ آ رہی تھی، دائش کو دیکھ کر چھدر کے لئے وہ ساکت رہ گئے پھر دالش ہی ان مے خود کلے ملاء ہوا بیلم نے س فدرنا کواری سے اسے دیکھا تھا۔

غاموش رہی یا بھر اس نے ضروری ہی نہ سمجما

" آ گئے تم " انہوں نے رو کھے سے کہج

''خالہ مجھے تو آنا ہی تھا، پھر برائے دلیں میں کہاں وفا ہوئی ہے، جینی نے بھی جھے سے بے وفائی کی اور دوسرے مرد سے شادی کر لی تو میں نے جھی اس پر لعنت جھیج دی اور واپس لوٹ آیا۔''

" ندمیاں اس نے تم پرلعنت بھیجی ہے جمی تو تم بیباں آئے ہو۔ 'وہ بھی بوا بیکم تھی کسی کا ادھار ندر تھنے والی مکر دانش کہاں شرمندہ ہونے والا تھا کھلا کرہنس دیا۔

"احیما تھئی حماد میں جارہی ہوں کیکن مریم كا خيال ركهنا ذراء چھر بہلے كى مات اور تھى ليكن

آج ہے ہارے رائے الگ الگ ہیں۔'' حماد نے گہرا سائس لیا تھا، اسے کون سا ڈاکٹر ژالے کے ساتھ دھواں دارعشق ہوا تھابس وہ اسے انچھی لى اور زياده ماته تو داكثر ثراك كا تها جواس ڈ اکٹر حماد پہند آیا تھا لیکن حماد کو بہت افسویں ہوا تھا جودہ اس پر بوں بے اعتباری ظاہر کررہی تھی۔ اسے رخصت کرکے وہ کھر پہنچا تو مریم کو اس نے آواز دی تو مریم دھڑ کتے دل کے ساتھ اس کے کرے میں چلی آئی۔

ور تمهیں بیخوش فہی کب سے ہونے لگی کہتم میری بیوی ہو۔' کڑے تیوروں سے پوچھا عمیا

''جي کيا.....؟''وه صورتحال کو سمجھنے گئی۔ '' ڈاکٹریژالے سے نضول بکواس کرنے کی کیا ضرورت میں۔ " وہ غرایا تھا، جبکہ اسے مجھنے میں دیر نہیں لکی تھی، وہی ہوا تھا جس کا اسے ڈر تھا حالانکہاس نے بوا بیکم کو بتانے سے کتنامنع کیا تھا مگروہ بوا بیکم ہی کیا جو مان جائے۔ ''میں نے پچھ بیں کیا۔'' وہ منمنائی تھی جبکہ وه زور سے چاایا۔

"دوقع ہو جاؤی یہاں سے، نہ جانے کیوں مسلط کر دیا گیا ہے مہیں تک آ گیا ہول تمہاری صورت کو دیکھ کر۔ 'اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا تھا، وہ اینے وجود کو صیتی ہوئی اینے کمرے میں چکی آئی اور خالہ غالو کی تصویر اٹھا کرروٹی چکی

وہ صبح بودوں کو یانی دے رہی تھی، جب بھے سے اسے کی نے آواز دی ملے تو وہ اس آواز کو اینا وجم مجھی مگر جب دوباره اس کا نام لیا گیاتو وه بلی تھی، بلاشبدوه وہی تھا۔ "دالش-" اس كے بونٹوں نے بے آواز

پر لوچھ ہوں ، کاش امی ابو آپ جھے چھوڑ کرنہ جاتے ، کاش الله میاں ان کی جگہ بھے اٹھالیتا ، حماد بھیا ہے تو وہ مجھ سے تنگ ہے آخران پر مسلط کر دي كئي مول يهلي زندكي مين آز ماڪنيس محميس جو دانش مزیداضافه کرنے آگیا، جب دیکھومیرے چھے کھوم رہا ہوتا ہے، دل جا ہتا ہے کہ اسے نکال چینکوں کہیں مر پھر بھی حماد کو اعتراض ہوگا آخر کو اس کا بھائی ہے، یا اللہ یمی آخری پناہ گاہ ہے میرے لئے بھے یہاں سے در بدرنہ کرنا ورنہ ش کدهر جاؤں گی۔'' وہ کھٹنوں میں سر دیتے رات کے اس پہر بلک بلک کررورہی تھی جماد جومر میم کو ایے کمرے میں نہ یا کراہے ڈھونڈ رہا تھا آسے یوں اللہ سے فریاد کرتا یا کرین رہ گیا، وہ بغیر کچھ کے اسے کمرے میں آگیا تھا اور پھر بوری رات

اس کی جائے ہوئے کرری تھی۔

مريم جو يح مح الم جاني مي، آج ايخ كرے ہے نہ نكى تو حماد كوتشويش نے آن كھيرا، وہ اس کے کمرے میں آیا تو دروازہ اندر سے لاك تقادوتين بإروستك دييخ يرجحي شكطلاتواس نے ماسر کی سے کھولا اور اندر داخل ہوا، جہاں مریم بخار میں جل رہی تھی، وہ محتد ہے بانی کا باول کے کرآیا اوراس کے ماضے پر پٹیاں رھی تو ایک محضے تک بخار میں کھے کی ہوئی تومریم نے بقى أيميس كمولى اور حماد كواييخ قريب بإكروه مرعت ہے آتھی۔

"" آرام سے اٹھو، بخار ہے مہیں۔" وہ بولا تووه يزيزانى \_

" بخاری ہے ندمری تو تہیں۔ "ماداس کی بوبرداہث پرمسکرایا۔ "زورے بولو۔"وہاس کاباز و پکڑ کراس کا

بخار چیک کرنے لگا تو اس نے اینا بازو چھروانا

اب تو دج بھی ہے۔ 'بوا بیلم نے کھری بات کی تھی مرحماد کچھ نہ مجھا تھا، بوا بیلم کے جانے کے بعد مریم تو این کمرے میں چلی آئی جبکہ حماد کے یاس دانش آ کر بید گیا ، حماد نے کس قدر نا پندیده تظرول سےاسے دیکھا تھا۔

"اے مریم ایک کپ چائے تو بیا دو مجھے بھی۔' مریم جو پکن میں جائے بنا رہی تھی دالش كى طرف دهيان ديئے بغير چو ليے كى آگ بھى زياده كرني سيحي كم-

" ویسے مریم اب میں بہت پچھتا تا ہوں جو ناحق مهمیں اتنا بوا د کھ دیا، کیکن اب میں آھیا ہوں نہ تو دیکھنا تمہارے تمام دھوں کا ازالہ کر دوں گا۔ "مریم کا دل جایا کہ کوئی چیز اسے اٹھا کر وے مارے کیں قدر چیپ انسان تھا۔

''مریم تمہیں ایک کب جائے کا کہا تھا اورتم یہاں ندا کرات کرنے لگ گیا۔ 'ماد جواتن دمیر ہے جائے کا انظار کر ہاتھا چلا آیا، دائش کومریم کے باس دیکھ کراسے شاجانے کول مرانگا "بيليس" وهاس كامن عاف وكاكر وہاں سے چلی گئے۔

" بھیا آپ کے پاس کھھ پیسے مول گے، اصل میں یہاں میرا دوست ہے جھے اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے۔ "دائش نے آ ہستی سے کہا تو حماد كوغصه توبهت آبا ممرخود برضبط كيا-

ووقی الحال تو میرے پاس خود پیپوں کی کمی ہے۔ ' دانش کونکا ساجواب دے کروہ جائے اٹھا كرايخ كمرے ميں آگيا،اسے مجھ آگئی تھی كہ دانش خالی ہاتھ لوٹا ہے اور اب جب کھی ہیں ہے できりりょうではな

" يا الله نو مجھے اٹھا كيول نہيں ليتا، ميں سب

2016 years (155) [#2]

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



بوا بیکم کی نصیحت باد آئی تھی، جواسے مریم کا اِس فدرخيال ركف كالمهم في تحيس اور وجه يقيماً والش

"بھیا آج آپ گھریہ ہیں۔" دانش نے حمادكود مكه كركها\_

" ال میں گیریہ ہی ہوں، مرتم کہاں غائب تنصى كم از كم تمهيل ايني بها بھي كا بي خيال كرناجا يي تقا-"حمادين كهدير مي سي كها-" بھامھی۔ " وہ نا بھی سے حماد کود میصف لگا تو حماد مجھ کیا کہ مریم نے اے اس رشتے کے ہارے میں چھیس بتایا۔

" التهاري بعالمي مريم منح سے بخار ہے اسے شکر ہے میں نے ویکھ لیا۔" والش کا دماغ ما نیں سائیں کرنے لگا تو مریم اور حماد .....اف اوروه كياهمجهر بانقاءكس قدرشرمندكي موربي تحي اسے، وہ سر جھکانے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا پھر تھوڑی دہر بعدلوٹا تو ہاتھ میں اپنا سامان اٹھائے ہوئے تھا۔

" كمال جارب مو؟ " حماد نے يو جھا۔ ''بھیا میں ہاسل جار ہا ہوں ، اگر ہو سکے تو مجھےمعاف کرد بیجئے گا، میں بہت براہوں بھیا،نہ جانے مریم بھا بھی نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا، پتائمیں کیا کیا کہددیا ان سے۔"وہ واقعی بی بہت زیادہ شرمندہ تھاتو حماد نے اسے

'' رکو میں ابھی آتا ہوں۔'' حماد نے کہا اور چر کمرے میں جاکر چیک پرسائن کیے اور اسے لا

" بيركه لوي ماد نے كها مكروه واپس دينے لگاتو حماد قدر نے حکی ہے پولا۔

" رکھلو ہمیشہ اپنی ہی کرتے ہواور نقصان الماتے ہو، اس سے اپنا کاروبارشروع کرو پھر چاہا۔ "مائنڈ ابٹ محترمہ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں۔' وہ کچھے تی سے بولا، تو وہ حقلی سے اسے د مکھنے لگی تھی جبکہ جادبھی اے ہی د مکھر ما تھا،اس نے تھبرا کراپنی پلیس نیچے گرالیں، وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر باہر گیا تھا پھر واپس آیا تو ٹرے میں دودھ، ڈ بل روئی کے چندسلانس اور ٹیبلٹ موجود تھیں۔ ''چلواباچھے بچوں کی طرح بیکھاؤ پھر دوا بھی کینی ہے۔'' وہ پیار سے بولا تو مریم نے صاف انكار كرديا\_

"ا چھے نیچے ضد تہیں کرتے، شرافت سے کھا لو ورنہ جھے اچھی طرح سے کھلانا بھی آتا ہے۔ وہ چھرعب سے بولاتو وہ چڑ گئی۔ " بی تہیں ہوں میں۔ " وہ تاراضکی سے

بولی تو وه ہنس دیا۔ '' دیکھ رہا ہوں کہ ایس تم واقعی ہی بوی ہوگئی ہو،لو بیکھاؤ۔"اس کے دیکھنے کا انداز اسے بزل كررما تفادل جاه رہا تھا كدوه بيال سے چلا جائے یا پھروہ ہی اس کرے ہے تھل جائے کر افسوس کہ وہ کسی بھی بات پر مل مہیں کر سکتی تھی، ایں کئے خاموتی سے دورھ کا گلاس بی کر شیلت لی محس، حادف اس يرمبل تعيك كيا-

''ابتم آرام کرو، پھرمزید تمہاری طبیعت تھیک ہونے پر کلاس کی جائے گی۔' وہ گہری نظروں ہے اس دیکھتا ہا ہرنگل آیا ، واقعی ہی ڈاکٹر ژالے تھیک کہتی تھی کہ مریم کو دیکھ کر اگلا بندہ ضرور ٹھیک جاتا ہے، وہ مسکرا دیا تھا، دل کی دنیا بدل کی تھی شاید۔

\*\*\* دائش آوارہ گردی کرکے واپس لوٹا تو مریم کوآوازیں دینے لگا جبکہ حماد نے ناگواری سے اس کے انداز کو ملاخطہ فرمایا تھا، اسے چھے دن قبل

"ادهرا كريم ميرى بات سنو-"اس نے زبردس مريم كوياس بٹھايا۔

''دیکھو مریم ہیہ سی بات ہے کہ ہمارے درمیان جورشتہ تھا اسے میں نے بھی اہمیت ہی تہیں دی، کیکن میکھی کی ہے کہ آستہ آستہ تم میرے دل میں کھر کرتی گئی ہو۔'' وہ مزید بولتا عرمريم نے فور آاس کی بات کاٹ دی۔

'' بہمی تو ڈاکٹر ژالے آپ کی زندگی میں چلی آئی۔'' وہ نروشھے بن سے بولی، جبکہ وہ ہنستا ہی چلا گیا۔

بلا سیا۔ ''ہال مید دجہ بھی کہہ سکتی ہوں مگر وہ صرف وقتی ابال تھا، اصل وجہتم ہی تھی میرے لئے بہت مشکل ہو گیا تھامہیں ای منکوحہ کے روپ میں قبول کرنا کیونکہ میں نے مہیں ہمیشہ داکش کے حوالے سے عزیز رکھا تھا، شاید میں اس حقیقت کو اب مجمی قبول نه کرتا اگر دانش کی دوباره آمد نه مونى، مجمع بالكل بهى اليما تبيس لكنا تفاجب وه تمہارے ارد کرد کھومتا تھا، یک احساس مجھے باور كرواكيا كتم توكب سے ميرے دل ميں جليے بنا چی ہوبس میں ہی سکیم ہیں کررہا تھا۔''وہ آ استلی سے ساری حقیقت اسے بتار ہاتھا اور مریم کے دل سے بوجھ ہتا جار ہاتھا۔ " پھر بھي آپ نے جھے اتنا رلايا۔" وه نورأ

شکایت کرنے لی۔ "میں دیکھرہا تھا کہتم بھی مجھ سے محبت كرنے لكى مويا۔ ' وہ شوخ مواتو مريم كواين كال

'' پل<u>ن</u>رحماد بھیا.....''

"اف كركى اب تو بهيا كهنا حجوز دو-" حماد نے خطی سے کہا تو اسے بھی احساس ہوا کہ اس نے اب تک بھیا کہنانہیں چھوڑ اتھا، وہ جھینے گئی

تمہارے کئے کوئی اچھا سارشتہ ڈھونڈ تے ہیں۔'' حماد نے کہا تو دائش نے رکھ لیا چر دونوں بھائی کلے ملے اور دائش کھر وہاں سے جانے لگا جبکہ اس کے لئے یہی بہتر بھی تھا۔

''احیما میں ذراتمہاری بھابھی کو دیکھ لوں ، حالانکہ بخارتو اتر چکا ہے پھر بھی کمرہ تشین ہے۔ حماد اس کی تمر تفیقیا تا ہوا مریم کی طرف جانے

\*\*\*

وه اندر داخل جموا تو جيرت زده ره كيا مريم بیک میں اینے کیڑے ڈال رہی تھی۔ ''پیکیا ہور ہا ہے؟''وہ حماد کی آواز ہرا کھل ير ي کيان نورانسلجل جھي گئے۔ "سامان بيك كري مول" أواز كافي ير

ی۔ محکر وہ کس لئے، ہم تو کہیں نہیں جا رے۔' وہ سجیدگی سے بولا۔ "میں نے بھی اپنی بات کی ہے۔" وہ بھی سنجير کی ہے بولی۔

''بوا بیکم کے پاس۔'' وہ بوا بیکم پر زور دیتے ہوئے بولی۔ "خردار جو گھرے یاؤں بھی نکالا۔" ایک

یل میں اسے خصہ آیا تھا، اس نے سارا سامان تکال کر ہاہر بھینک دیا تو وہ رونے لگی۔

" آخر کیا جا ہے ہیں آپ، بھی کہتے ہیں میں آپ پر مسلط کر دی گئی اور اب جب آپ کی خواہش کو بورا کررہی ہوتب بھی آپ کو تکلیف ہو ربی ہے، آخر کیا کروں؟" وہ زور وشور سے رو

ربی تھی۔ "" تکلیف تو ہوگی مجھے۔" اس نے حماد کی بات برسرا ثفايا تفاجو كمرى نظرون سےاسے دیکھ

'' بجھے نہیں ہا تھا کہتم اتن جلدی مان جاؤ كى-"وەمرىم كوخود سے قريب كرتے ہوئے بولا تو مريم بو كھلائى گئى۔

''زیادہ تنگ نہ کرے۔''تو وہ ہنس دیا۔ ''چلواب اپنا سامان پیک کرلو۔'' حماد نے کہاتو حیرت سے اسے دیکھنے گی۔

" کیا بغیر سامان کے میرے کمرے میں شفٹ ہونا ہے۔'' اس کی بات پر وہ شرما کرایخ ہاتھوں میں چیرہ چھیا گئی، جبکہ حماد کواس کی ادا پر ا پنا دل بے قابو ہوتا محسوس ہوا، پھر دونوں نے مل كرسارا سامان شفث كيا، پھروہ مريم كاہاتھ پکڑ كريني سيرهيال اترف لكا،ليكن كمرے ميں جانے سے پہلے اس نے اسے روک دیا پھر ہاتھ میں ایک شا چک بیک کے کروہ اس کے یاس چلا

" مريم پليز آج بيتم زيب تن كرو-" حاد نے چہلی بارفر مائش کی محی تو مریم نے اثبات میں سر ہلا کرا ہے کویا مان بخش دیا۔

وه واپس او برآئی اور بیک کو کھول کر دیکھا تو ڈیپ ریڈکلری ساڑھی موجودھی ، اس کے ساتھ میچنگ جیولری، چوڑیاں اور سینڈل وغیرہ مجھی موجود تھیں، وہ تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ساڑھی کواٹھا کر باندھنے لگی ، پھر بالوں کو کھلاجھوڑ دیا، جیولری مینی اور دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں مجمی پہنی، ملکے تھلکے میک اب میں وہ اس قدر تحسین لگ رہی تھی کہ وہ خود بھی جیران رہ گئی، سے سیر صیاں اتر تی وہ حماد کے کمرے میں لوٹ آئی جوآ تھیں بند کیے لیٹا تھا اسے سمجھ میں ہمیں آیا کیا کرے، کچھ در ہوتی کھڑی رہی

کرآ نکھ کھولی تو ایک مل کواسے یقین ہی نہ آیا کہ سامنے کھڑی لڑی مریم بی ہے، ہمیشہ سادی میں رہنے والی کی آج حجب ہی نرالی تھی، وہ اٹھ کر اس کے پاس چلاآیا۔

"بہت بیاری لگ رہی ہو، مریم آج میں چاہتا ہوں کہ تمام پرانی باتوں کو بھلا کر ہم این زندگی کا آغاز کریں، امی ابو کے جانے کے بعد بہت اکیلا پڑ گیا ہوں، بہت ٹوٹ گیا ہوں، کیاتم مجص سمیث لو کی۔ " مریم نے اثبات میں سر بلایا تھا حماد نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا تو مریم نے اس کی آتھوں میں دیکھا جہاں پیار کا ایک جہاں آباد تھا، سریم زیادہ دیراس نظارے کی تاب حبيس لاستلى تفني اور نظرين جھكا كى كماسى دوران باہر بادل برسنا شروع ہوئے تھے، مریم جوال کے ہاتھ یر اپناہاتھ دینے سے تھبرا رہی تھی، بادلوں کی گر گرا ہے میں کراس کے سینے سے جا لکی جبكه حمادكا تبقيه بيساخية تقاب

" تم تو تزیاری می، آخراللد کو مجھ بررهم آ کیا۔ ' وہ اس کے کا نوں میں سرکوشی کر رہا تھا، جبكه وه چهوني موني بنتي جا ربي تحي، باهر بادل دهرتی کوسیراب کررے تھے جبکہ اندرمریم اس کی محبت میں سیراب ہو رہی تھی اور چوڑیوں کا شور برطتا جارما تهاء آخر دو مخالف سمت ميس ريخ والے آپس میں مل کئے تصاور دور افق بر جاند ان کے ملن پر مسکرا دیا تھا۔

\*\*\*



شایدای کومکافات مل کہتے ہیں بھی ایک وجہ ہے جس سے بادشاموں کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی جانے ہیں کہ سی نہ کسی دن پکڑ ہونی ہےاور جب اللہ کی ذات فیصلہ سنائی

آج ای مکافات عمل کے دور سے عناول محزرر بی تھی بہس نے بھی کسی کو چیونی سے زیادہ اہمیت نه دی محی اور آج وہ تقدیر کے سامنے بے بس می و قدرت نے آج فیصلم کیا تھا کہ عناول ائی ساری زعر کی ایک معذور محص کے ساتھ كزارے كى، اس فيلے برقائم رہنے كے لئے اس کے یاوں کی زنجر عبد المادی می تھا، جو عنادل کی جان تھا اور جان سے چھڑ کر بھی تو اس نے مربی جانا تھا، اس لئے آج عنادل نے اپی دلی رضامندی سے قدرت کے قیطے برسر تعلیم خم الالاتحا\_

**AAA** ے كرے كى ہر شے برمتى دحول كى، مهرين نے تو بھی تصور میں بھی نیسوجا تھا کہ ڈاکٹر اظہر کیانی کا کمرہ اتنا گندہ ہوسکتا ہے، وہ اظہر کیائی جس کے یاؤں کے جوتے ہروفت ایسے چک رہے ہوتے جیسے امھی پہنے ہیں بے تک وہ بازار مجمى تحوم آتا۔

مرین کرے کے دروازے میں کھڑی ديمتى رى ليكن دومرى طرف كوكى تبديلى نه موكى اوروہ بے ہوش ہوتے ہوتے بی کونکہ اظہر کیانی توبندے کی آمے درمن مل بی چونکنا ہوجاتا تھا، آج دس من گزرنے کے باوجود وہ مجھنہ محسوس كرسكاء اى لمح دكه كى لبرنے اسے ايى گرفت میں لےلیا، ہنتامسراتا زعر کی کوانجوائے کرنے والا بیخن آج بیسا کمیوں کا مخاج تھا، مرف اور صرف ایک نداق کی وجہ سے حالاتکہ

مهرین اور سحرش نے کتا سمجھایا تھا کہ مت کرواس کے ساتھ نداق مر عنادل سدا کی شرارتی اور عمروں کی تفریق کیے بغیر ہر کسی سے نداق کرنے والی میجی نہ سوچ سکی کہاس کے ایک فداق سے اظهر کیانی کی زعر کی کیے بدل جائے گی۔ \*\*\*

فاطمه بیکم اور عبد الجید (مرحوم) کی تین اولادس میں سب سے بڑے افضال کیائی اس ے چھوٹے جہار کیائی اور سب سے چھوٹے والدين كے لاؤلے اور جينے طبير كماني تھے، فاطمه بیکم نے اسے بیٹوں کو ماں اور باپ دونوں كا پيار ديا تفاء جب عبد الجيد صاحب كي وفات مونی تو خاعران کے کتنے لوگوں نے کیا تھا کہ اولاوا جي چوني ہے آب شادي كريس مروه نه مانی اس کی ایک بوئی وجہ سے می کد کیائی صاحب این سیمے اتنا جموز کئے تنے کہ وہ آسانی سے این بچوں کی پرورش کر عتی می مقاطمیے بیٹم نے اسين مونهار بين افضال كي شادى اي سيحى ملاكك ے، جبار کی شادی حمیرا سے جبکہ همیر نے اپنی پندے زواے شادی کی۔

عادل اور تحرش افضال صاحب کي اولادي بي جبر صاحب كاليك عي بيا المركياني اور طبیر کیائی کی ایک بی بینی میرین ہے، میرین جب آ تھ سال کی ہوئی تو زوم بیلم اے اور طبیر کیائی کوچھوڑ کرخالق حقیق ہے جاگی، فاطمہ بیکم بهوى جدائى بيني اور يونى كاعم يرداشت نهر سكى اوردو ماه بعدى وه بھى البيل چيوزلنس

فاطمه بيم كى وقات سے تو محر ميں ايك كرام في كيا تفاء وه اي بهودُ ل كے لئے اچھی ساس اور ہوتے ہوتوں سے محبت کرنے والی دادی می لین وقت کا کام گزرنا ہے سووہ گزرتا کیا اورسب كومبرآ حميا-

اس نے جائے بنا کے ابد جی کو دی اور प्रेप्रय دو پیرکا کھانا بنانے لگ کی، کھانا میزیر لگا کے وہ

عنادل اوراس کی دوستوں کو بلانے چکی آئی لیکن اے کرے کے باہری رک جانا ہا، حالاتکہاس

کی عادت ندمی دوسرول کی با تین سننا، مربد کیا اعراق زیر بحث عی اس کی ذات می اس لئے وہ

سننے برمجور ہوگئ ،عنادل کی دوست سمعید ہولی۔

د عنادل تم محی کننی معصوم ہو، دیکھوتمہارے ساہنے وہ تمہاری کزن اس سار ہے کھریہ جما گئ

ہاورتم چپ چاپاس کا مندی دیلمی رہور

"ای طرح ایک دن وه تمبارے کزن اعلم کوچھی پھنسا کے کی اور تم پھر بھی دیمنٹی رہتا۔ متا

نے جی پولٹا اینافرص تھا۔

" وجہیں الی کوئی بات میں ہے میرین میت ا می ہے اور پر اتو وہ بہت زیادہ خیال رحتی ہے اوررہ کی بات اظمر ممانی کوتو مجمد کیا مس نے ان کواس نظر ہے بھی جیس دیکھا اور اگر میرین اور اظمر مانی کی شادی مولی تو مجھے کوئی افسوس نہو كائ عنادل في معيلي جواب ديا-

ودجيس عنادل تم نے بھی اظمر كوفور سے ويكعاب الرجيس ويكعأ توكسي دن ويكمنا مروراور میراخیال ہے بھرتم کسی اور کود بکنا پندیمی نہ کرو کی،عنادل حاصل کرلواہے بہت خوش رہو گی۔" سمعيه پھريولي۔

مہرین کی ہمت نہ ہوئی کہ اعدر جا سکے وہ وہیں سے واپس مولی،عنادل کی دوسیں تو جلی تی ليكن اس كے سوچے كے لئے كئى دروا كركئي اس کے بعد عنادل نے میرین سے اس کی پیند بدہ ہر چر چین لی می حق کداظمر کیاتی می اور مرین

مرین ایج کرے کی بنار میں پیک رعی

عناول کو مبار کمباد دینے اس کی دوسیس آ ری تھیں جبہ مرین کی عنادل کے علاوہ کی سے دوستی نہ می ممرین نے جائے بنائی اور ساتھ میں كيك يسكث اور رول وغيره لے كرعناول كے كمرے بن آئى جائے بنا كے اس كى دوستوں كو دى الجمي بيتى بى كمى كداظهرنة أوازلكاتى -"مهر ..... مهرین کدهر مو؟" وه عنادل کی

دوستول سے معذرت کرتی باہرا میں۔ " تی ۔" گانی رنگ کے کیڑے مینے تمری

تمری مہرین اس کے سامنے می چند کھے کے لئے تو وہ بحول علی کیا تھا کہ اے کیا جا ہے۔

" في مجم عاب آپ كو-" ميرين كى آواز اسے ہوش کی دنیا مس لائی۔

"أو ..... بال جائے ل جائے كى وہ ش كام كرد باتفاكه اجاك جمع جائع كاطلب موتى تومس نے سوچا .....

"آپ جا کرکام کریں اس جائے لائی ہوں۔" مہرین جلدی میں می اس لئے اظہر کی بات کاٹ کر ہولی۔

"اجما تمک ہے کرے میں لے آنا۔" اظر كه كرتمر ي كلرف جلا حمياء وه جائے دے كر پر كرر ب من آخي الجي بيشي ي محي كر تمير كيانى نے اسے بلاليا۔

"جی ایو جی۔" مہرین مود بس باب کے

سامنے کھڑی تھی۔ ''جائے مل سکتی ہے۔'' وہ آفس سے ئے تھے کہ اٹی عاری بی

ددبس کروتم بوی آئی اس کی چی ،اس کے ساتهده ره كرتم بنى اس جيسى موكى مواب ميرى باتوں میں ٹا تک مت اڑانا۔" عادل نے جر ليج من كها اور چلى كى -" سحرش میرا دل بہت تھبرا رہا ہے جھے لگنا ے کچے ہونے والا ہے۔ "مبرین اور حرش جہت ربیمی می جب مرین نے کہا۔ " کیجیس ہوتا، آنی آپ کی طبیعت خراب موری ہے پلیز خود کوسنمالیں۔" حرش نے اس كى يكرنى حالت د كيدكركها\_ " پیتا ہے سحری جب میری ای فوت ہوتی می ناں تو میری حالت ایسے ہو گئی می مجھے لک ہے کھیوں ..... "اس کے ساتھ وہ روتے گی۔ مرد ....مرین آنی۔" سحرش اسے حیب كالخاك مجدور بعد حيد ووكل سب خريت مي ی این موا تا دو این تک یک سوی ری می کم اس كادل اتنا كمبرا كيون رما تقا\_

مهرين اور سحرش لا وُرج ميل بيتني موتيل فحي جب فون نے اٹھا، مہرین نے سحرش کے اٹھنے کا انظاركيا ، كمروه نه أتمى تو مجود أاسے خود عى الحمنا يراء سلام كے جواب ميں اسے جو خرطی اس نے تو مہرین کے ہوش عی اڑاد یے تھے۔ ود جيس ..... بيان موسكا كهد .... كهدوي

"مبرین آئی کیا ہوا ہے ادھر فون جھے دیں میں بات کرتی ہوں۔ " سحرش اے ایک طرف بٹھا کے خودنون کی طرف آگئی، ایس نے بھی جوسنا اس کی حالت بھی کم وہیش وی تھی جومیرین کی مى ان كى چۇن برمارى كمروالا اكتے ہو

می کوئی بھی اس کے بول اجا تک بار ہوجائے كى وجدنه جانتا تفاء صرف اور صرف عنادل مى جو اس کے دنی جذیوں سے آگاہ تی اور میرین اس ی منیں کر کر سے تھک کی تھیں کدوہ کی کونہ بتائے اور شاید یمی ایک بات می جوعنادل نے مان کر مهرین کی ذات پراحسان کیا تھا،عنادل مهرین کو بات بات به بليكميل كرتى كواكرتم في مراب كام ندكيا تو يوول كو بنا دول كى، اى وجه سے ميرين كوبر باراس كاساتهدينا يزتا\_

بياتي قا كمعنادل كوآج بمى اظهر سعجب نہ كى، بس ميرين سے اظهر كو جمينے كے لئے اس نے اپی مال کومطنی کے لئے کہا تھا اور اظمر کیائی كول من نياا كنه والا بودا (مرين كى محبت) جر پر نے سے سلے بی عنادل نے کاٹ ڈالا اور اظم بھی اے وقی سفش کا نام دے کر بھول کیا اورعنادل كى محبت من بور بورد وب كيا-

مدان دنوں کی بات ہے جب عنادل اور اظهر کی مفنی کو جد ماه گزر کے تھے، اظہر این میتال کیا ہوا تھا،عنادل نے مہرین سے کھا۔ "مرتم نے اظر کوکال کرنی ہے اور کہنا ہے

کے معادل میں ہے۔" د جہیں، عنادل میں ایسا جہیں کروں کی ہیہ غلا ہے جموث تو جموث ہوتا ہے جا ہے خال میں بولا جائے۔ جانے کیا بات می کہ میرین نے ا ہے منع کر دیا حالاتکہ وہ جانتی تھی اب وہ اسے

"ابتم ای تعین کے کرنہ بیٹے حانا ٹھک ے بیل کرنا تو نہ کرو میں خود مجھے نہ مجھے کرلوں گئے" عنادل نے غصے سے کھا اور کمرے میں نے کے لئے کوری ہوگئی کہ حرش کی بات اسے

FOR PAKISTAN

سب کے سرول برگرا تھاء کی کواس بات پر یقین نہ تھا مرعناول کیے اور کیوں جھوٹ بول علی

ہے۔ آج کی کیس کے بارے میں تمام ڈاکٹروں کی میٹنگ تھی، جس میں اظہر کو بھی بلایا محمیا تھا، میٹنگ حتم ہونے سے پہلے بی اس کا موبائل في الماء انجان مبرد ميدكراس في كال یک کرنا ضروری خیال نه کیا اور کال ڈسکیوٹ کر دی، مرتموری در بعد پر کال آگی اس کے دوست عمان جعفرنے کہا۔

"موسكا يكوكى ضرورى كام موتم من لو-" سباس في معقدت كرتے موتے كال الميندكي طر جوخراے سنے کولی اس نے تو اس کے ہوش اڑا دیے تھے، اس کی متفکری آوازین کرعنادل کو اجمالگا كدوه اس كے لئے يريشان ہے، اظهرتے سرے معذرت کی اور بتائے کئے ہیتال کی طرف روانيه وكياطر راست من عي وه سب موكيا جس كاتصور كى كونه تفا

"محرشتم كونه بنانا كهاظهر كواس حال مس كس كى فون كال نے كہنجايا ہے۔ مرين اور سحرش بن مس كمانا تياركردي مى \_

"مهرآنی آپ بریشان نه مول میں کسی کو حبیں بتاؤں گی۔'' تحرش نے کہا اور باہر کھڑے جہار صاحب سوچ کے رہ مجے کہ مہرین نے ایسا کول کیا ہے، وہ باہرے ای آواز دے کر کھانا منكواليا، جب وه حلے محصے توسحرش يولى۔ "مهرآنی آپ ای اچی کیوں ہیں ہر کی لئے۔" بخرش کے کہے میں متائش ی ستائش

"سحر میں اتن اچھی نہیں ہوں جتنی تم نے سجولیا، بس کوشش کرتی ہوں کہ سی کے راز کوراز ريح الكول كيونك الشاتحالي بمحاتوها وياكتني غلطيول

کے اور جب سب نے بیخرسیٰ کداظم کیائی کا ا يكسيرنث مو حميا ہے تو سب كى حالت إيك جيسى تھی سوائے عنادل کے جو بیسوچ رہی تھی کہائی جان کیے بچائی جائے۔

سب بہتال بھی مجے تصوائے مبرین اور محرش کے ان کے کہنے پر بھی عنادل انہیں ساتھ حبين لاني عي مب كاتب تقدير كالكعام بحدر حيب سے کہ اظہر کے دوست عثان جعفر کی آید اور اس کی بتائی سیائی نے سب محروالوں کو مستعل کردیا تھا، سب میں سوچ رہے تھے کہ فون کال کون ی

عنادل نے کمال ہوشیاری سے آواز بدل کر اظہر تک میخر پہنچائی تھی کہ عنادل اس وقت میتال میں ہے، اب عادل اٹی جان بھانے کے لئے کوئی اور منصوب بنار بی می ۔

"ميسوي رما يول يماني جان كدوه كون ی لڑی ہوسلتی ہے جواظمر کو کال کرکے بیرسب کے۔ ' جبار صاحب نے پر سوچ اعداز عل افتنال صاحب سے کھانے

"میں بھی یمی سوچ رہا ہوں ہوسک ہے عنادل کی کوئی دوست ہو۔" افضال صاحب نے مجى سوچے ہوئے جواب دیا، عنادل جو باہر کھڑی بیسبس ن رہی می جلدی سے اعرا آئی اور

" عاج تی میں بتا سکتی ہوں کہ بیسب س "دل آپ سب کھے جائتی ہو جمیں بتایا کیوں جیس، بتاؤ کون ہے وہ جس نے بیرسب کیا ہے؟"جبارماحب بے تابی سے بولے۔ " چاچ بيسب ميرين نے كما تھا اس نے جھے ہے بھی کہا کہ اظہر کوفول بناتے ہیں میں نے منع بھی کیا مروہ نہ مانی ۔' ایک طوفان تھا جوان

ر بردہ ڈالتے ہیں۔ 'جوش سے اس کی آواز بلند ہوگئی۔

> "آپ ہالکل تھیک کہہ رہی ہیں آپی مگر سب کا ظرف انتا ہوائیں ہوتا کہ کوئی آپ سے آپ کی سب سے اہم چیز چین لے پھر بھی آپ اس کی بردہ پوٹی کریں۔" سحرش میہ کہ کر کمرے میں چلی گئی اور مہرین حمران پریشان اس کی کھی بات برخور کردہی تھی۔

> > \*\*\*

مہرین کے بار بار کہنے پر بھی کوئی اسے ساتھ کے کر سپتال نہیں گیا تھا، البتہ سحرش دوبار آئی تھی وہ بھی زیردی، مہرین نے بیسوچ کر آئی تھی وہ بھی زیردی، مہرین نے بیسوچ کر زیادہ احتجاج نہ کیا کہ گھر میں اظہر کے لئے پر بین کی کاناوی بناتی تھی۔

اظهر كا باؤل ممل طور به كلا كما تماجس كى وجد ال كى باؤل كوكات كرمصنوى لكايا كميا تما الم كايا كميا تما الله كايا كميا تما الله بالت سب كمر والول كے لئے پريشان كن ممنى اور اضافه كر ممنى اور اضافه كر معنى اور اضافه كر

آج اظہر کیانی کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، مہرین اسے دیکھنے کے لئے کچن کی کھڑی ہیں کھڑی ہیں کھڑی ہیں کھڑی ہیں ہوا آیا مہرین کے سہارے چانا مہرین کے قدم خود بخو د باہر کی طرف کئے مگروہ پھروالیس آئی ،اظہر کے لئے سوپ بنایا اور باہر آگئی، ڈراکٹنگ روم ہیں بیٹھے تمام افراد نے باہر آگئی، ڈراکٹنگ روم ہیں بیٹھے تمام افراد نے اسے جیب می نظروں سے دیکھا تھا، وہ سب کو سلام کرتی اظہر کے یاس آگئی۔

" بیسوپ کی لیں۔ اظہرنے بیالہ لے کر سائیڈ ٹیمل پر رکھ دیا، اسے بیسوپ نہیں بینا تھا کیونکہ میدمہرین نے بتایا تھا اور وہ کمر والوں کی زبانی سن چکا تھا کہ اسے کال کرنے والی لڑکی

مہرین کے لئے انجیئر کارشتہ آیا ہوا تھا تمام کمر والے اس رشتہ پرسوج و بچار کر رہے تھے ایک حد تک کی کوئی اعتراض نہ تھا، اب کمر والوں کی مشتر کہ رائے بیٹی کہ جنٹی جلدی ہو سکے مہرین کی شادی کر دی جائے ، لیکن یہاں پر بھی عنادل سے مہرین کے لئے بیا چھا رشتہ ہضم نہ ہو سکا اور اسے اپنے نام کروانے اپنی ماں کے پاس چلی آئی ، سلام دعا کے بولی۔

"ای میں ساری زعری اس معذور کے ساتھ جیل کریں۔" ساتھ جیل گزار سکتی، پلیز آپ کچھ کریں۔" معصوم سی شکل بنائے کہدرتی تھی اور اعرد آتی سحرش کے تن بدن میں آگ لگ گئ، وہ پر کارتی ہوئے کمرے میں آئی اور ہولی۔

"عناول آئی ..... بیرآپ کیا کیدری ہیں آپ تو اظہر بھائی سے محبت کی دعوید ارتھی تا کہاں "کی آپ کی محبت اور مت محبولیں کیا نہیں اس حال میں پہنچانے والی بھی آپ ہیں۔"

و چپ کروتم اس اری زندگی ایک معذور مخص کے ساتھ جہیں گزار سکتی اور آج تم نے بید بات کھی ہے اس کا ایک معذور بات کھی ہے اس کی بی تو تمہاری زبان کھی کے اس کی بی تو تمہاری زبان کھی کے اس کی بی اور آج کے بیاری زبان کھی کے اس کی بی اور آج کے بیاری کے بی

"آبی! مجھے تو آپ جی کروالیں گی محر مت بھولیں کہ جائی بھی تہیں چھپی رہتی، ایک شہ ایک دن سامنے ضرور آتی ہے اور اپنی کی ہوئی غلطی کا اقرار آپ خود کریں گی۔" سحرت بھی جوابا غصے سے بولی اور چلی گئی۔

"دل ..... يرحش كيا كمدرى تقى كياتم نے

اطہر ..... "ای کچونیں ایے بی کہدری ہے اپنی لاڈلی مہرین کی ملطی کو جمیانے کی کوشش کررہی سید ایک عزادل بھی کہدکر کمرے سے نکل کی پھر معردف گزرے تیبرے دن وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لئے ان کی طرف آگئی، کچے دیر بعد اس کی دوستیں بھی اس سے ملنے آگئی۔

آئ سنڈے تھا تمام افراد کوخصوصاً مرد حضرات کوتو آئ گھر ہونا چاہے تھا گراظہر کے سفرات کوتو آئ گھر ہونا چاہے تھا گراظہر کے سوا مردول میں کوئی نہ تھا، اظہر لان میں بیٹھا چائے ٹی رہا تھا جب مہرین نے اسے آواز دی وہ جانا تھا گر پھرسوچا کہ آئ تک ساس نے جانا تیں دی ہوسکتا ہے کوئی ضروری کام ہو اس کے وہ کمرے کی طرف آ رہا تھا کہ لاؤ نے اس کے وہ کمرے کی طرف آ رہا تھا کہ لاؤ نے سے آئی آوازوں اور ان میں اپنانام س کے رک

''داہ عنادل کیا جال کی ہے اظہر کوخود ہی اس حال تک پہنچایا اور خود ہی چھوڑ بھی دیا واہتم تو بوی ذہبن لکل 'مسمعیہ مسکرا کے عنادل کی تعریف کررہی تھی۔

''ہاں تو اور کیا کرتی ساری زعر کی اس معذور کے ساتھ گزار دیتی۔'' عنادل کے لیجے میں فقارت بی فقارت تھی۔

"ویسے یار کیا کمال ہوشیاری ہے تم نے اظہر کوکال کی تھی اور وہ کسے بھاگا تھا، و لیے یار حمہیں اس کی محبت پر بھی ترس نہ آیا تھا۔" اب سمعیہ کی بچائے قندیل نے کہا تھا۔

"نا بابا نا ترس کھا کے اپنی ساری زعرگی بن برباد کرنی تھی، ساری زعرگی اس کی نوکرانی بن کے گزار دیتی، وہ مہرین ہے نا اس کی نوکرانی وہ بی تھیک ہے ویسے بار مہرواظیم سے بہت بیار کرنی ہے اچھا چھوڑو اپنی باتیں کرتے ہیں۔ "عنادل نے بوے فرو اپنی باتیں کرتے ہیں۔ "عنادل نے بوے فرے اپنی سوچ بتائی تھی اور عنادل نے بوے فرسے اپنی سوچ بتائی تھی اور تقدیراس کی باتوں ہے سکراری تھی۔

کیا ہوا تھا کچھ بھی تو نہیں نہ بی پہاڑٹو ٹا تھا محروہ آئیسیں ہند کیے اس سفاک، حقیقت کو ضرور

میرین کے ساتھ وی ہوا جو ہیشہ اس کے ساتھ موتا ہے لیکن میرین اس بار اداس مونے کی بجائے خوش می اسے اظہر ل کیا تھا اپی زعر کی کی سب سے بوی خوتی چروہ کول نہ خوش ہوتی۔ كامران (الجيئز) كارشة عنادل كے لئے منظور كرليا حميا اوراظهر كمياني توسدا كانفاى مهرين كاس كے وہ اى كا ہو كيا، رشتے كى بات يراغلير نے کچھ اختلاف کیا تھا لیکن پھر بدوں کے سمجمانے پر مان حمیا، اظہرنے کہا تھا کہ مطلق کی بجائے تکات کیا جائے، ادھر عنادل کے سرال والعليمي شادي يرزور ديرب تضاس ك ممروالوں نے فیصلہ کیا کہ مثلی کی بجائے دونوں کی شادی کر دی جائے اس طرح ایک مهیندی فلیل مدت مس عنادل کیانی سے عنادل کامران ین کی اورمبرین کیانی سے مبرین اظہر بن کی۔ \*\*\*

رہ سکتا یار، پورے پھردہ دن کیے رہوں گائم بس چل رہی ہومیرے ساتھ اور ہاں اپنے کمر والوں سے تکاری اس بات نے اسے کمر والوں سے تک اس بات نے اسے کمر والوں کی یادولا دی تھی اس لئے وہ پاکستان کمر والوں کی یادولا دی تھی اس لئے وہ پاکستان آنے کے لئے تیار تھی میہاں آگر اس کے دوون

كه كيے كزرا كر جوانى كى دائيز بدقدم ركھے عى میں نے تہارے کے مجھ خاص محسوں کیا تھا مر اس سے پہلے کہ ی محسومات بڑ یکڑتے اس سے سلے ی انس کاٹ دیا حمیا میری معنی عادل سے مردي كى اوريس ان محسوسات كودفى كشش سجم كر بجول حميا اور بقول ميرے اسے من عناول ے محبت کرنے لگا اور جب مجھے بتایا کمیا کہ مجھے كالكرنے والى لاكى تم موراق تہادے لئے ايك نفرت كى لهرمير \_اعدر پيدا مونى ميرا دل جامتا تفاكه ميس ساري د نيانبس خبس كردول، محرعوادل ہے میری معنی ختم کر کے تم ہے کی گئی، شل بہت مجد كہنا جابتا تھا مرعنادل كے خيال سے كدوه ساری زعر کی ایک معذور کے ساتھ کیے گزارے کی شی جب ہو گیا اور تہارے کیے کی سزاکے طور برحميس قول كرليا اورخود سع عدليا كمم ساری زعد کی میری محبت کے لئے ترسوگی مطلق کی بجائے میں نے تکاح کا کیا، شادی کے بعد میں نے بار باتمہارے کے وی محسوں کیا جو پہلے کیا کا تھا کر میرے ہرجذبے پر تھادی سزا کا جذبه بعارى موتا چلا كيا اور باوجود كوش كيتم ے نفرت کرسے اور نہ بی محبت ، بس ایک مدردی كا جذبه تفاجو بحى بمعارتهارے لئے بيدار بو جاتا، دراصل به مدردی جیس محبت محی لیکن میں ائی نادانی میں اے مدردی عی مجتنا رہاوہ محی اس وقت جب مهين دن محر كمرك كامول مي الجعامواياتا اورآج حقيقت جان كريس تمهارك لے مدردی کے جذبہ سے بڑھ کر محبت محسوں کر رہا ہوں ابتم بتاؤ کہ میں کہاں غلا تھا یا ہوں ہاں ایک غلطی میری ہے کہ میں نے بھی بچ ہو جھنے کی کوشش نہیں گی۔" اظہر کا سائس چڑھ رہا تھا تھر مجر بھی وہ ہول کما اور اب اس کے جواب کا محتظر

سوچ رہا تھا، اظہر میں صت عی شہ ہوتی کہ وہ كرے يل جاتا اور ميرين كا سامنا كرتا آج وہ ا بيخ آپ كو بهت چيونامحسوس كرر ما تفااس عظيم الوكى كے سامنے، كيا ميرين جھے سے اتنا يار كرتى ہے کہ میرے بار ہا الزام لگانے پر بھی چھے ہیں بولی اور نہ بی بھی جھے سیائی بنانے کی کوشش کی ہے، وہ وہیں سے والی آھیا۔

مبرین کچے دیر اس کا انتظار کرتی رہی محروہ

نہ آیا۔ ''جانے کیوں آج میرا دل خوش فہم ہو چلا ''جائے کیوں آج میرا دل خوش فہم ہو چلا تھا کہ میں آواز دول کی اور وہ چلا آئے گا، جسے ای انظار میں ہو۔ "مہرین نے بہت دلکر تل سے

پروه کچن میں گئی سوپ بتایا اور لان میں آ اللي اظهر كے سامنے سوب ركھا اور واليس كے لے مرحی مراظم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ حران عى توره كى كى بالائے متم اب وہ كهدر باتما کے '' بیٹھو'' وہ جیرا تل کے عالم میں بیٹھ تی۔ "مهر ..... میں تم "بہت دیر تک اظہر سوچتا رم كدكيا بولے بالآخر بولنا شروع كيا بى تھاكم

مہرین نے اسے جیب کروا دیا۔ " پلیز اظهرایک من پہلے بھے یہ خوتی محسوس كرنے دوكم نے مجھے بكارا ہے۔ ممرين كى بات اساورشرمنده كرافى-

د مهرين پليز آج مجيے كہنے دو جو مل كهنا جا بتا ہوں۔"اظہرنے شرمندگی سے کہا اور مہرین اے دیکھے کے روفی کہ آخراس نے کہنا کیا ہے۔ ممر بليز مجمع روكناتيس اورجو كم من كبول الم غور من اور جمع بنانا كهيل كمال يه غلط ہوں۔"اے ہولئے کے لئے لب واکرتے و مجهر كهااوردوباره كهناشروع كيا-

مهر میں ڈاکٹر اظمر کیائی بھین کا تو پر جبیں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جا ای می مرکیے؟ کونکہ بیاتو ازل سے لیے ہے كدا كركوني كى كے ساتھ براكرتا ہے واس كے ساتھ بھی برائی ہوتا ہے ویسے بھی بنانے والوں نے کیا خوب مثال بنائی ہے۔ "جو بودک کے دیں کاٹو گے۔" عنادل سوچ رہی تھی کہ کاش میں اظہر کیائی سے شادی کر لیتی کم از کم وہ خود چل چراو سکتا ہے جبكه كامران چلنا چرنا تو دوراييخ پيرول ير كمرا بھی جیں ہوسکتا تھاء آج وہ سوچ تو رہی تھی سیان وہ مجى غلاطريقے سے جب اظهر تعالى مهرين كا تو وواس کا کیے ہوجاتا اورو سے بھی کتے یں نا۔ مجيتائے کيا

> اردو کی آخری کتاب ..... خارگندم..... دنیا کول ہے ..... · آواره گردگ و ائری ..... ته این بطوط کے تعاقب میں ..... 🏠 علتے ہوتو چین کو علنے محری تاری پیرامسافر..... 🌣

البتی کے اک کوتے میں ..... ت

الچی کتابیں ہوھنے کی عادت

"اظرتم نے جو بھی باتیں ہیں ہیں میں ان تمام کو بھلا دیا جائتی ہوں سوائے اس کے کہم جھے سے عبت کرتے ہوآج میں خوش ہوں بہت زیادہ خوش بس اظہر میں تم سے بھی بھی کھول کی كه آوًاك في زعر كي كي شروعات كرت بين يجيلي تمام باتوں کو بھلا کر۔ "وہ اظہر کے سامنے ہاتھ پھیلائے عبد ما تک رہی تھی اس نے بھی خوشی خوى ميرين كاباته تقام ليا-

عتاول واليس جلى كئ مى اوراس سے رابط بھی بس شیلیفونگ کی حد تک رو کیا تھا کیونکہ سب سیائی جان کئے تنے اور کوئی بھی اسے معاف کر فے پر تیار ہیں تھا، سب کا خیال تھا کہ اگراس نے ایک عظمی کی موتی تو تھیک تھا لیکن اس نے جھوٹ بول کر محروالوں کے دل میں مہرین کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ ا قائل معافی جرم ہے لیکن یہاں پر بھی مہرین ے بیاسب پرداشت جیس موسکا اور اس نے سب كومجوركيا كمعنادل كومعاف كرديا جاسة اور سحرش ایک بار پھر اس عظیم لڑ کی کی مظمت و مکیہ کےرہ گی۔

عناول نے ایک بیٹے کوجنم دیا تھا، نے مہمان کا نام عنادل اور کامران دونوں نے مل کے عبد المادی رکھا، ہادی ش عنادل کی جان می وہ ایک منت میں اس سے دوری پرداشت جیس کر سكتى تقى ، كچمه ماه بعد كامران كا ايكسيژنيث موحميا جس میں اس کی دونوں ٹائلیں ٹوٹ کئی ہیں، عنادل كاتب تقذريكاس فيصلح برفتكوه كنال مونا جا بتي تقى مركيسے موتى -

اس نے اظہر کوچھوڑا تھا کہ وہ معذور ہے اورآج جب اس کے یاؤں کی بیٹری ہادی بھی تھا تب تقدیر نے اس کے ساتھ کیا کیا تھاوہ چینا چلانا

2016 manus (167)



ناياب جيلاني

#### اكيسوين قسط كاخلاصه

امام عشيه كے كہنے برنيل بركى مددكرتا ہے اور اسے اسے ساتھ لے كرشمر كے ليا لكانا ہے، راستے میں صندر یان کے آ دمی امام پر حملہ کر کے شدید زخمی کردیتے ہیں اور نیل بر کووالیں صند برخان کے پاس لے آتے ہیں ، جہال سرا کے طور پرخان بابا کونیل برگی شادی جہا ندار ہے كرنى يدنى ہے، جہاندار، نيل بركواين ساتھ ايك سنسان مقام پر خالى حويلى ميں لے كرة تا ہے حمت کوامام کے زخمی ہونے کا پتا چلتا ہے تو وہ شدید پریشان ہو جاتی ہے، دوسری طرف فرح انتهائی افراتفری میں نشرہ اور ولید کی شادی کا کہتی ہے اور مکان نشرہ کے نام کرنے کو کہتی ہے۔

## Downloaded From Paksodety.com

# ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM

عشیدا ہے کیند تو زنگاہوں سے محوریر بی تھی اور بیام کونی الونت عشید کی ہولنا ک نگاہوں سے بچنے کے لئے دوگر زمین بھی نہیں مل رہی تھی، وہ باہر عروف کی کلاشکونی نظروں سے نی بچا کراندر آیا تھا، مورے کے میزائل اور بارودی سوالوں سے بھا گا تھا، بی جرتبیں تھی، ایک محافہ یہاں بھی تیار تھا، وہ کہراسانس بھرتا ٹوفتی ہمتوں کو جوڑنے لگا،اس بل صراط سے تو گزرنا ہی تھا۔ "با الله الله المار عن المن الماني ال نے میرا د ماغ چکرا کرر کھ دیا۔' وہ جتنا چکھاڑ سکتی تھی، چکھاڑ چکی تھی جتی کہ محلے میں خراشیں پڑگئی تھیں، ہیام نے جلدی سے بانی کا گلاس بھر کے بڑی بہن کو پیش کیا تھا، جسے نظرانداز کرکے وہ دوباره جلائی هی۔ " ذرا آسته چلاؤ، درنه ميري كلاس لينے كى بجائے، مجھے تميارى ٹريمنٹ كرنا يوجائے كى " میام نے جان بوجھ کر ہلکا پھلکا انداز اپنایا تھا، وہ ماحول کی کثافت کو کم کرنا جا ہتا تھا۔ 'ہیام مجصے موضوع سے مت ہٹاؤ۔ 'عشیہ کا انداز اب کہ دارنگ دینے والا تھا، ہیام نے مہم '' بتایا تو تفافون پیر، پیچنیشن ہی الی تھی ، مجھے اسامہ نے کہااور میں اٹکارنہ کرسکا۔'' " تم نا مجھ نے شے نا، جونورا تیار ہو گئے ، د ماغ جل کیا تھاتمہارا۔ "عشیہ جلائی تھی۔ ''بِسُ يَهِي سَجِهِ لُو\_''هيام کي منهناتي آواز آئي۔ "جمہیں اندازہ ہے، تم نے کیا کیا؟"عدیہ کو مارے طیش کے چکر آ رہے تھے اور ہیام جیے ساری نزا کتوں کو بھلائے محصومیت سے اسے بتار ہا تھا۔ "جي بال جمائدازوتو ب، تكاح كياب يس ني "شف اب ہیام! بکواس مت کرو، بیجائے ہوئے کیرکتنا برا کارنامہ سرانجام دے کرفخر سے تھر چلے آئے اور ساتھ اسے بھی اٹھالائے۔''عشیہ کا مارے تھر کے برا حال تھا۔ "و تو" اسے " كہاں چھوڑ آيا! گھر بى تولانا تھا۔ " ہيام نے سابقدانداز بى اپنايا،عشيه كھرسے اسے کینہ تو زنظروں سے تھورنے لکی تھی۔ والا وقت ہولائے دے رہاتھا، جب مورے کوخبر ہوتی یاعدیہ عروفہ کو، تو ایک نہیں کی طوفان آتے دہر نەلكى اوراس احمق كوا حساس تكيىمبىس تھا۔

"حیب چھیا کرشادی کرنے کا مطلب سجھتے ہو؟"عشیہ کی تیوری چڑھے گئے تھی،اسے آنے

" كيس مجهسكنا تفا؟ اس تجرب سے كرروں كالوسمجھوں كا- "بيام نے دهيمي آواز مي كما تھا، وه خود بھی سخت منوحش تھا، تا ہم اپنی پریشانی کوعیاں نہیں کرنا چاہتا تھا، اے انداز ہ تھا، اس گھر میں کئی محاذین ، جواسے سرکرنے ہیں ، ہرمحاذیر وضاحت دینی ہے اور دوبدومقابلہ بھی نہیں کرنا ، اسے

ہرصورت پہپائی اختیار کرناتھی۔ ''ہیام! میں تمہیں اتنااحق نہیں مجھتی تھی ،کسی کی مصیبت کواپنے گلے میں ڈال کر لے آئے ، تمہارے دوست کوکوئی اور الوہیں ملاتھا پورے لاہور میں؟"عشیہ نے جیسے انگارے دانوں تلے

### 2016 2000 (170)

چبا ڈالے تھے،اے اسامہ پہلی خصر آرہا تھا، کوئی دوئی کے پردے میں اتنامطلی بھی ہوتا ہے، اپنی مصیبت کی گانٹھ کو دوست کے سرپہ لا ددے۔

" "بس مجھ لو، میں احمق ترین مخلوق ہوں، کیونکہ محبت کرنے والے زیادہ عقل مند ہوتے بھی نہیں۔" اتنی دہر میں سے بہلا اقرار تھا، جو ہیام کے لیوں سے بے ساختہ کھسلا تھا اور عشیہ جیسے بھونچکی رہ گئی تھی۔
مجونچکی رہ گئی تھی۔

''محبت؟''اسے بڑازور کا چکرآیا تھا،تو گویا کہ بیمعالمہ تھااور خاصالگبیم تھا،عشیہ لمحہ بھرکے کریں است سکا میں کے کریں ہوند

کئے کچھ بول ہی نہ کئی ،اب کہنے کو کچھ تھا ہی تہیں۔
''اب بیدمت کہنا ،سوچ سمجھ کر محبت کرتے ، بلکہ سرے سے کرتے ہی نا۔' ہیام نے پیشگی ہی صد بندی کرنا چا ہی تھی کہ کے کہنے کولب کھولتی عشیہ نوری طور پر منہ بند کرکے بیٹے گئی۔

مد بندی کرنا چا ہی تھی ، کچھ کہنے کولب کھولتی عشیہ نوری طور پر منہ بند کرکے بیٹے گئی۔

مد بندی کرنا چا ہی تھی ، کچھ کہنے کولب کھولتی عشیہ نوری طور پر منہ بند کرکے بیٹے گئی۔

کھے دہر بعد ہیام بھی اس کے قریب کھسک آیا تھا اور اب وہ بہن کے گھٹنوں یہ ہاتھ رکھے ساری دنیا کی بیمی چہرے پہنچائے مدد کا طلب گار دکھائی دیتا تھا،عشیہ نے گہرا سانس تجرا اور اپنے اعصاب ڈیسلے چھوڑ دیتے تھے۔

ہیام دھیرے دھیرے اسے نشرہ کی کہائی، اس کے سابقہ حالات اور مظلومیت کا قصہ سناتا سخت ز دورنج تھا، بس رونے کی کمبر ہاتی تھی،عشیہ کے دل پیجھی رفت طاری ہوگئی تھی، پھر جب میام چیپ ہوا تو وہ آ ہمتنگی سے بولی تھی،اس کا لہجہ کہراسوچ آلود تھا۔

'''نتم نے اے ایک ہزرخ سے نکال کر دوسرے دوزخ ٹیں لا پھینکا ہے، کیاتم اپنی ماں اور بہنوں سے ناواقف ہو، وہ اسے کچا چہاڈ الیس گی، ریتم نے کیا کیا ہیام ''عصبہ نے اپناسر پکڑ لیا تھا۔ ''نتو پھر کیا کرتا؟ لا ہور میں کہاں رکھتا؟ پھر دو گھر کاخر چہا تھانا مشکل تھا، ابھی تو عمکیہ کی جو اس

شادی والا قرض بھی ہیں اترائ وہ مندلٹکا کر کہدر ہاتھا۔ ''جہ رسی حالات تمہاں میں اختاد کھیا تی

''جب سب حالات تنهارے سامنے تنقیقہ گھراتنی جذبا تنیت کا مظاہرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔''عشیہ اب اسے جھڑک بھی نہیں سکتی تھی۔

" تو کیا کرتا؟ نشره کو کھو دیتا؟ " ہیام کی معصومیت پہکون قربان نہ ہوجاتا ،عشیہ بھی اے دیکھ کررہ گئی تھی۔

"اب آئندہ کا کیا لائحمل ہے تہارا؟"عشیہ نے کھے در بعد محری سانس فارج کرتے ہوئے بوچھاتھا۔

''بتا تو چکا ہوں۔'' ہیام مطمئن تھا اب دل کا بوجھ لا ڈلی بہن کے سپر دکرتے ہوئے وہ اتناہی پرسکون ہوجا تا تھا، اسے امید تھی،عشیہ اب کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لے گی۔

" فی الحال اس کا تعارف پوشیدہ رہے گا، حالات ساز گار دیکھ کر بتا دیں گے ہتم بھی اس ڈیل

پہ کار بند ہو جاؤ۔'عشیہ نے اسے احتیاط سمجھایا تھا۔ ''کوشش ضرور کرتا ہوں ، وعدہ نہیں کروں گا۔'' اگلے الفاظ اس نے دل میں کیے تھے، منہ پھاڑ کر بہن کے سامنے کیسے کہد یتا ،نشرہ کو جان ہو جھ کراسے نظرانداز کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، وہ اسے مجزاتی طور پر ملی تھی ، وہ نشرہ کوکسی قیمت پرنہیں کھوسکتا تھا۔

1/1/2016 J. S. C. O. M. COM

اگر ولید کالا کی نکارج ہے پہلے نہ کھلٹا تو نشرہ کا ملنا ہمیشہ کے لئے مشکل تھا،نشرہ اس کی زندگی میں خوش نمیبی بن کرآئی تھی۔

" دیکھ لومورے کو بھنگ بھی نہ پڑے، ورنہ جانتے ہونا، سب کا جینا محال ہو جائے گا، وہ از کتنے جمہ میں "مدمن نہ میں است کھی سے میں تا

تمہارے لئے تتنی وہمی ہیں۔ 'عشیہ نے جاتے جاتے جاتے بھی اسے سمجھایا تھا۔ ''اب اٹھوا ور نہا دھولو، میں اس بے جاری کو دیکھتی ہوں، نیٹنی طور پر پنچ کسی نے اسے پانی تک نہ پوچھا ہوگا۔'' وہ ملائمت سے بھائی کے بال سنوارتی اٹھی تو ہیام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے پوسہ دیا۔

"اس سپورٹ کے لئے بہت شکر ہی۔"

"ایخ لفظوں کو بے مول مت کروہتم ہمارے لئے کتنے قیمتی ہو،اس بات کا انداز ہ کرلوتو خود پاز کرتے نتھکو۔"عشیہ نے محبت سے جواباس کی پیٹانی چوم لی تھی۔

''نازلو اب بھی بہت کرتا ہوں،خود پہنیںتم پہ،عشیہ تم میری بہن نہیں میرا باز وہو'' ہیا م کے اظہار نے عشیہ کی آنکھوں کونم کر دیا تھا۔

'' میں ہمیشہ تنہارا باوز ہی رہوں گی ہتم دیکھ لینا ہیا م، میں تنہارے لئے کیا پھر نہیں کرتی ، خود
کو قربان کرنا پڑا تب بھی ، تنہارا کھویا ہوا مقام اورا ٹائے واپس نہ لائی تو جھے عشیہ نہ کہنا ، پھر تمہیں
کیلے کیلے کے کے لوگوں کی چا کری کرنا نہیں پڑے گی ، تنہارا ای بستی میں اپنا ہپتال ہوگا یہ میرا خواب
ہے ہیام۔'' وہ نم آ کھوں سے سوچتی ہوئی نیچے اثر رہی تھی ، اس حال میں کہ عشیہ کے اراد بے جنانوں کی طرح مضوط تھے۔

\*\*

اسے پہلی نگاہ میں وہ ایک کمزور دہلی، تیکی خوفز دہ ہی تہمی ہرنی کی طرح لگی تھی۔
کی تو بیرتھا،عشبہ کو اسے دیکی کر مایوی ہوئی، ہیام کی بیوی کا ایسا تصور اس کے ذہن میں نہیں تھا، وہ اس خاکے پہ تطعی طور پر پورانہیں اتر سکتی تھی، اسے تو ہیام کی بیوی پر اعتاد، دبنگ اور دلیری لاکی چاہیے تھی، جسے بولنا اور اپنے حق کے لئے آ واز اٹھانا آئی ہو، اس بے چاری لاکی نے اپنے حق کے لئے آ واز اٹھانا آئی ہو، اس بے چاری لاکی نے اپنے حق کے لئے آ واز اٹھانا آئی ہو، اس بے چاری لاکی نے اپنے حق کے لئے کیا بولنا تھا؟ اسے تو بولنا ہی نہیں آتا تھا، عشبہ کوخوف سا ہوا کہیں بے زبان نہ ہو، کیکن یہ خوف بس عارضی سا تھا، وہ صرف ضرور تا بول سکتی تھی، یا پھر جھجک رہی تھی، دراصل مورے کے لئے چوڑے انٹرویو نے ہی نشرہ کوحواس باختہ کر دیا تھا۔

'' ان باپ کیے مرے؟ باقی رشتے دارکہاں ہیں؟ کوئی خالہ، پھپھو، جاچی کیوں نہیں؟ اسکیے کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ تمہارے کزن نے کیوں بھیج دیا؟'' اس طرح نے سوالوں نے اسے یو کھلا کرر کھ دیا تھا۔

بوس سرور الموروس الم المحلوم المولى تقلى المولى المحلى المواسة المحاكر المكه كمرے ميں لے آئى ، يہبن اس كا مطاب الله كار المك كمرے ميں لے آئى ، يہبن اس كا سامان بھى ركھ ديا تھا ، كمره جھوٹا مگر صاف سخرا تھا ، ايك كھڑكى كى تھى جو تكن ميں تھلتى تھى ، عشيه نے اس كھڑكى كو بند كر ديا تو شھنڈى ہوا بھى رك گئى تھى ۔

" تم چاہوتو نہالو، چاہوتو آرام کرلو، میں کھانا بناتی ہوں، تب تک شہیں آرام کرلینا چاہیے، مانا بناتی ہوں، تب تک شہیں آرام کرلینا چاہیے، مانا بناتی ہوں، تب تک شہیں آرام کرلینا چاہیے، مانا بناتی ہوں، تب تک شہیں آرام کرلینا چاہیے، مانا بناتی ہوں، تب تک شہیں آرام کرلینا چاہیے،

ا تنا لمبا سفراتو و یسے بھی تھکا ڈالٹا ہے، میں ابھی گر ما گرم می پیلے بجواتی ہوں۔' عشیہ کا انداز دوستانہ تھا اور وہ مورے سے بہت مختلف لگی تھی ،عروفہ سے تو وہ قطعی طور پر مختلف تھی ،نشرہ کو ڈ ھارس ی پیجی، ورنہ جس طرح میام اے اپنی ماں بہن کے نرنے میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا،نشرہ کو اپنا دم محمتا ہوامحسوں ہونے لگا تھا، دراصل اسے ہیام سے ایسی بردلی کی امید ہی نہیں تھی، پٹھان قوم اور اليي بردلي؟ اين بيوي كااصل تعارف بي نه كرواسكا\_ کو کہ وہ ہرتنم کی مصلحت کو جانتی تھی پھر بھی اسے یقین نہیں آتا تھا ہیام اپنے اور اس کے رشتے کوایک دم سوالیہ نشان بناڈ الے گا؟ ا پنوں کی ڈی نشرہ کے لئے بیصدمہ معمولی ہیں تھا، وہ ایں بڑے دھیکے ہے ابھی تک سیجل مبیں رہی تھی، وہ جس کے بھرو سے پیرساری کشتیاں جلا کر آئی تھی وہی اگر رنگ بدل جاتا تو اس کا کیا بنتا؟ وہ جواس ہے محبت کا دعو بدارتھا، اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے اورنشرہ کے رشتے کو ہی بتانه کا،اے ایک اجنبی بنا کر پیش کر دیا اور اپنے پچے بھی اجنبیت کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ جانے نشرہ کب تک ان البھی سوچوں کے درمیان ہیام سے بدگمانی کی اینٹیں اٹھا اٹھا کر عمارت بناتی ،عشیری ایک مرتبه پھر آمرنے اسے اِن نو کیلی سوچوں سے کھ بل کے لئے آزاد کر دیا تھا، وہ اس کے لئے کر ما کرم کڑک ی جائے ال کی منشرہ کی بند ہوتی آئیسیں جائے دیکھ کوکل ی تی تھیں ،اس نے مونیت بھرے احساس سے مغلوب ہو کرشکر پیاکہا۔ "اس کی ضرورت مہیں ہتم جائے پی کرآ رام کرسکتی ہواورسنو، پریشان نہیں ہونا ، جب میں اور ہیام تمہارے ساتھ ہیں، اگر وہ مہیں یہاں اپنے گھر لایا ہے تو تمہارا جائز مقام بھی مہیں ملے گا، تھوڑے سے انتظار کی ضرورت ہے۔'وہ محبت سے اس کا ہاتھ تضیقیا کر بول تھی، اس انداز میں کہ مہلی مرتبہ نشرہ کے اندر کوئی امید کی کرن جا گی تھی۔ اس کا مطلب تھا،عشیہ کو ہیام نے سب کچھ بتا رکھا ہے، اس کے بل بل اندیشوں میں دھر کتادل کچھ پرسکون ہو گیا تھا،اس نے اثبات میں سر ہلا کر جائے کی پیالی پکڑلی تھی۔ ' پیسب میرے لئے بھی بہت سر پرائز نگ تھا، میں بھی شاکڈ رہی، باقی لوگوں کا سوچوں کیا حشر ہوسکتا ہے۔''عشیہ کے سمجھانے پرنشرہ کواس نازک صورتحال کا مزید احساس ہو گیا تھا۔ "اب أيك دم تو مورے كو پچھ بتانہيں سكتے، وہ بيار ہيں اور ہيام كے لئے بہتِ كچی، بيان کے لئے ایک عظیم دھیکا ہوگا، بہر حال ایک مال کے ار مان تو ہوتے ہیں۔ "عشیہ نے کس قدر حلیمی ہے اس کے اندر لکتی گرہوں کو کھول دیا تھا،نشرہ نے بیاتو سوچا ہی نہیں تھا، ایب اسے احساس ہور ہا تھا، بداچا تک شادی میام کے گھروالوں کے لئے بھی قطعی نا قابل قبول ہو عتی تھی۔ نظرہ کواس گھر میں سب سے اچھا کردار عشیہ کالگا، وہ پیچھے ایک بہت اچھے کردار کو چھوڑ کر آئی تھی، وہ محص جو ہمیشہ اس کے لئے ڈھال بنار ہاتھا اور اسے آگے بھی ایک بہت اچھا کردار ملاتھا، جوآنے والے دنوں میں ہمیشہاس کے لئے ڈھال بنار ہتا۔ خدا ہر جگہ اس کے لئے کسی نہ کسی سپورٹر کا انتظام کر دیتا تھا، اس لحاظ ہے وہ کتنی خوش قسمت شی ، اسے اپنی ناشکری پیافسہ آیا نفا اور جائے سنے کے دوران ہیام کے

موجود گلے بھی جاتے رہے تھے، ہیام کواپنی جگہ پدر کھ کرسوچا تو وہ اے حق بجانب نظر آیا تھا۔ ان ان کہ کھ

امام کازندہ نکے جانا بلکہ دوسری دفعہ زندہ نکے جانا ایک معجز ہتھا۔ اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، تا ہم اس کی دونوں ٹانگوں پہ پلستر چڑھا تھا، وہ ایک لیے عرصے کے لئے بیڈیپہ پہنچ چکا تھا اور بیاس کے لئے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔

و ایک اندهی گولیوں نے اس کی دونوں ٹانگوں کا نشانہ لیا تھا، اس کی دونوں ٹانگیں فریکچر تھیں۔ اور وہ ایک لیے عرصے کے لئے بیرونی دنیا سے کٹنے والا تھا۔

مبلے پہل تو اسے شک گزرا تھا، کیا وہ معذور ہو چکا تھا؟ کیونکہ وہمل چیئر کود کھے کراسے بے

يناه خوف آيا تھا۔

ی دونوں ٹاگلوں کے آپریش ہوئے تھے سودہ چلنے بھرنے سے ابھی قاصرتھا۔ پھرنے سے ابھی قاصرتھا۔

ہرے۔ اسے زندہ سلامت دیکھ کر اس سے وابستہ لوگوں کی انکی سانسیں بحال ہو پھی تھیں، خالہ، شانز ہے، کو ہے، ہمان وہ ان کی بےلوث محبتوں کامقروض تھا، خالہ نے تو ہمپتال میں ہی اس سے وعدہ لےلیا تھا۔

" تم نوکری سے مرصورت ریزائن کررہے ہو۔"

وہ خالہ کو بتا ہی نہ سکا، وہ بھی اپنی ٹانگوں پہ چلے گا تو نوکری کا سو ہے گا،ابھی تو آٹھے دس مہینے ڈاکٹر نے بختی ہے منع کیا تھاوہ چلنے تو کیا اٹھنے کی بھی کوشش نہ کرے۔

ان دنوں امام پہ تجیب ی تنوطیت طاری تھی اورا نہی مایوس کن کھات میں اکثر جب اسے حمت

كاخيال تا تو اندر بالمرروشي ميوث يريل سى-

وہ اپنان بدکتے جذبات کو بھتا تھا، یہ محبت نہیں تو اور کیا چیز تھی؟ جس نے امام سے اتنابرا فیصلہ کروایا تھا، نیل برکی مدد کا فیصلہ، جس کی بدولت آج وہ اپنے کمرے کے بستر پہ پڑا تھا، ٹائلیں چھلنی کروا کے اور کیا حمت جانتی تھی کہ امام زندہ ہے یا نہیں؟ اس کا دل حمت کے لئے بے قرار ہو گا اقتدا

وہ حمت جس کے نقوش کو ہے ہے ملتے تھے، کو ہے جوامام کی بہن تھی، کتنا جیران کن تھا، بیہ معاملہ؟ کیا دواجنبی لوگوں میں اتنی مماثلتِ ہوسکتی ہے؟

وہ جتنا سوچتا، اتنا ہی الجھتا اور اسے کسی گہری المجھن میں مبتلا دیکھ کر پلوشہ سوپ کا باؤل لاتی کچھ چونک گئے تھیں، پھروہ اس کے قریب آگئیں۔

'' ''سسوچ میں ہے میرا جاند؟'' انہوں نے ملائمت سے پوچھا تھا،امام ہے اختیار چونک گیا تھا اور پھر انجھی انجھی نظروں سے بلوشہ کو دیکھنے لگا، کو ہے ہو بہو بلوشہ کی کائی تھی،امام یا ہمان سے اس کی فیچر نہیں ملتے تھے، اس کا مطلب تھا، حمت کی شکل اور نقوش ان دونوں سے حیرت انگیز حد تک مشابہت رکھتے تھے۔

اورا مام نے جانے کس رویس اپنی اس الجھن کا ذکر کر کے بلوشہ کو ایک ہزار والث کا کرنث

منا (174) دسمبر 2016

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

لباں دیکھی تم نے وہ لڑک؟'' بلوشہ حواس با خندی پوچھر ہی تھیں ،امام ان کی اڑتی رنگت پہ

'' وہاں بیال میں۔''امام کے الکے الفاظ نے پلوشہ کے جسم کا جیسے سارا خون نچوڑ ڈالا تھا۔ '' بیال میں، کک .....کس جگہ؟'' وہ کیکیاتی آواز میں پوچھر ہی تھیں، امام ان کی حالت پہ

فدرے بریشان ہو گیا تھا۔

"انگ سرکاری میتال میں " " کچھ باتیں اس نے جان بوجھ کرسنسر کر دی تھیں، بلوشہ

چکراتے سر کے ساتھ اسے دیکھتی رہ کنیں۔ "اس كا بھلاسركارى سپتال ميں كيا كام؟ ايسے برے حالات تونہيں ان نوابوں كے۔ "وہ كئى

ہے سوچے ہوئے سر جھٹک کررہ لئیں۔

سے سوچے ہوئے سر بھلت مرزہ ہیں۔ ''ایسے ہی تہمیں خیال گزراہوگا، ویسے بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں کی نہ کسی کاچہرہ دوسرے سے مماثلت رکھتا ہے۔''اب وہ قدرے بدلے ہوئے کہیج میں کہدرہی تھیں۔ ''بر اتنی مماثلت؟''امام بولتے بولتے ٹھٹک گیا تھا، وہ پلوشہ کو نام بتانے کا ارادہ بدل کر

وپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔

اسے حمت کا ذکر یہاں کرنا جا ہے تھا؟ اپنی پہندیدگی؟ محبت اور پھرنیل برکی مدد کے بعد ملنے

والابدانعام؟ وه بتائے یا نہ بتائے؟ فیملہ ہو چکا تھا، اس نے پاوشہ سے سب کھے چھپالیا تھا، اگر کچھ نہ بچھ بتا دیتا تو بلوشہا سے قيامت تك بهي حت كانام نه لين ديتي -

کے ایسی ہی ان کوان نامول اور اس بستی کے مکینوں سے نفرت تھی، جس کا نہ کوئی شار تھا نہ

نیل براس بدی حویلی میں اکیلےرہ رہ کے اکتابی گئی تھی، وہ ایک پارہ صفت لڑکی تھی، جے ایک جلاد نے قید کر کے رکھ دیا تھا۔

حویلی میں کرنے کو بہت کام تصر میل برکو کرنے آتے تب نا۔

کچھ دن فردوی بابا کی ہوتی صفائی دھلائی کا کام کرتی رہی، نیل براور جہا ندار کے کپڑے دهل دهلا جاتے تھے، وہ لاکی کھایا بھی بناجاتی تھی ، فردوی بابا باہر کا کام کردیے۔

پھر یوں ہوا کہ غربی بیار بر کئی ،غربی کے بیار بڑتے ہی پوری حو ملی کا نظام چو بث ہو گیا تھا، سل برکواس سنج بوی شدت سے اپنی فراغت کا خیال گزرا۔

وہ فارغ رہ رہ کر اکتا چی تھی، اے امیر نہیں تھی، اس کی مصروفیت کا اتنا مضبوط انظام بس

چنر کھنٹوں میں ہونے والاتھا۔ وں میں اوسے واقع میں اور ہے اور ہے ہی جہاندار سے باہر گھو منے کی اجازت نہ لیتی۔ اگر اسے خبر ہوتی تو وہ ڈرتے ڈرتے ہی جہاندار سے باہر گھو منے کی اجازت نہ لیتی۔ جب اس نے رات کو جہاندار کی واپسی کے بعد اپنی فراغت کا ذکر کیا تو اس نے کھا جانے

WWP 2016 SQ3 (175)

'' مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی خیریت مطلوب مہیں ، جان بوجھ کر آگ میں ہاتھ ڈالنا جا ہتی ہو، سنو نیل بر! مجھے بار بارمجبور مت کرو کیے میں تمہاری او قات یاد دلاتا پھروں، پرانے نخرے بھول کر اِس کھر میں میری مرضی کے مطابق زندگی کے دن گز ارو، جب تک میں جا ہوں۔'' وہ نخو ت سے دیکھتا ہوانیل برکویل دو بل میں دوکوڑی کا کر کے رکھ گیا تھا۔ '' پرانے شاہاندانداز بھول جاؤ، ابتم سردار ہو کی بیٹی ہیں، جہاندار فریدے کی بیوی ہو، سنا تم نے۔'اس کاعلیض بحرالہجہ ٹیل بر کو جھاگ کی طیرح بیٹھا گیا تھا۔ اس عزت افزائی کے بعد بھلائس کی مجال تھی جوفراغت کا رونا ڈالٹا؟ ویسے بھی جہاندار کو دو بل میں اسے ذلیل کرنا آتا تھا اور اب تک نیل ہر کو ذلت پروف ہو جانا جا ہے تھا مگروہ اپنی شاہی فطرت كالجعلا كميا كرتي؟ حالانکیواس کی حیثیت اب کسی معزول شنرادی کی سی تھی ،جس کا تحت و تاج سب چھن چیا تھا اوروہ کی فاتح کی ملکیت میں مال غنیمت کی سے حیثیت رکھتی تھی،اس کے باوجوداس کا شاہی نخرہ بھی بھی انگڑائی لے کرجاک جاتا۔ جیے کہ رات کو جب جہاندار نے نیل بر سے سردبانے کے لئے کہا تو وہ بدک کر چار قدم دور کا تھ "لین نیل برکبیراب بیکام بھی کرے گی؟" اسے تو چکرسا آگیا تھا، کین اصل چکراسے اپنے انکار پہ آیا تھا، جب جہاندار نے تکمیدا تھا کر "ایک ہی دفع میں بات تمہاری عقل میں نہیں ساتی ، میں تمہیں بار بار ہر گزنہیں بتاؤں گا مجھے ا نکار کا مطلب بہت بھیا تک ہے۔ یرا تھا، جہاندار کا د ماغ جیسے بھک سے اڑگیا تھا، وہ کیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔

''احپھا.....کیا کرلو گےتم نہیں دباتی ، میں تہای نوکرانی نہیں ہوں۔'' نیل پر نے تک کر جواب دیا تھا، وہ لمحہ بھر کے لئے اپنی اور جہاندار کی حیثیت کو بھول گئی تھی، جس کا خمیازہ اسے بھکتنا

آج اس کی طبیعت بھی خراب تھی ، اس کئے سر میں در دجور ہا تھا، اوپر سے نیل بر کی بکواس نے سر در د کو دو چند کر دیا تھا۔

"اين الفاظ دوباره دو ہراسكتى ہو؟" جہا ندار كالبجد بلاكا تبيآ ہوا تھا، نيل برنے نخوت سے سر

"د ہراسکتی ہوں، مرد ہراؤں گنہیں، مجھے بھی اپنی بات دو دفع کہنے کی عادت نہیں۔"اس نے جہاندار کے الفاظ اس کولوٹا دیتے تھے، جہاندار اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کے جارحانہ تیور دیکھتے ہی نیل برکوا بی خلطی کا احساس ہو گیا تھا اور پھر ساری طراری بھول گئی تھی۔ جہاندار کوا بی طرف آتا دیکھ کرنیل ہر بو کھلا گئی تھی، اب وہ کیا کرے گا؟ دو تین تھیٹر تو ضرور مارے گا؟ خل پر تحرانے کی، جانداراس کے قریب آکردک گیا تھا، خل برے بچے ہنا بھی محال

منا ( ) دسمبر 2016

ہوا۔ اس کی تو وہ حالت تھی ،آئیل مجھے ہار۔ اور اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، سوکرتی کیا؟ اپنے الفاظ کی زیادتی کا احساس ہوا تو رونگھیے کھڑے ہوگئے تھے۔ کمٹرے ہوگئے تھے۔ کیا ضرورت تھی جہا ندار سے منہ ماری کرنے کی؟

اس کے اندر خانزادیوں والی خوبو جاتی ہی نہیں تھی۔ ''اس برتمیزی پہ میں تمہیں سزا دے سکتا ہوں ، ایک آدھ تھیٹر تو معمولی بات ہے۔'' کچھ ہی دیر بعد جہانداراس کے قریب کھڑا پھنکارر ہا تھا اور نیل بر کے حواس اڑار ہا تھا۔

ریب بعد بہ مدارہ میں حربی طربی طاہوری ہو ہیں کے خلاف ہے، میرے پاس از اربا ھا۔

در کیکن کیا ہے کہ میں جہیں تھیٹر نہیں ماروں گا، یہ میری شان کے خلاف ہے، میرے پاس المہارے لئے اس سے بہتر سزاموجود ہے، ذرا میری قربت کا عمّاب جمیلوتو پتا چلے، اپنے شوہر سے اس لہج میں بات نہیں کرتے اور بیوی وہ شوہر کی رانی ہوتی ہے جو اس کی من چاہی ہو، ان چاہی بیوی شوہر کے لئے رانی نہیں نوکرانی ہی ہوتی ہے۔ "جہا شرار نے لفظوں کے بم گراتے ہوئے اس کی کلائی مردڑی اور بیٹک کی طرف دھکا دیا تھا، وہ کئے ہوئے شہتر کی طرح بیٹک کے جم میں گر

''' آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے مختاط رہنا، درنہ پھر جانتی ہونا مجھے۔'' وہ معنی خیزی سے مسکرا تا ہوانیل برکواپے حواسوں پہ چھا تامحسوں ہوا تھا،اس حال میں کہاس کی نداحمت کرنے کی ہمت بھی نچڑ گئی تھی۔

'' میں سر دباتی ہوں۔' اس نے تھٹی تھٹی آواز میں التجاء کی تھی اور خود کو بمشکل اس کے قطیح سے آزاد کروانے کی ناکام کوشش کی تھی، جہانداراس ادا پہر شارسا ہو گیا تھا۔ '' آں …… ہاں …… اپ اس کی ضرورت نہیں۔'' اس کا لہجہ خمار آلود تھا۔

'' پلیز جہاندار!'' وہ مھٹی تھٹی آواز میں ہو لی تھی، جہاندار کی شمتا خیوں پہنیل ہر کی آوازخود بخود دب گئی تھی اور اس کے ہونٹ، گال چہرہ کسی دیکے انگار ہے کی طرح گرم شخصاور ان پہ جہاندار کی ختیوں کے نشان ثبت ہوئے تھے، وہ جیسے سرایا ہے بس ہو چکی تھی۔

جہاندار نے اس پہائی گرفت کو بخت کیا آور ہاتھ بڑھا کربی گل کر دی تھی، نیل برکوا یک مرتبہ پھرائی ہے دونا آگیا تھا، ہمیشہ ایسے ہی تو ہوتا تھا، جہاندار اپنا حق وصول کرتا اور اجنبی ہو جاتا، رات کے کسی پہر عموماً اسے نیل بر پہ بیار آئی جاتا تھا اور نیل براس کے بیار کی اس شدت پہ بندھ باندھنے سے قاصر تھی۔

 $^{\diamond}$ 

پری گل نے ایک مرتبہ پھرا پناوعدہ نبھا دیا تھا۔ وہ نخما سا برزہ حمت کی بھیلی پہ دھرا تھا اور اس کا دل سو کھے ہے گی مانندلرز رہا تھا، وہ اس وقت بالکونی میں کھڑی تھی، بالکونی سے بیرونی منظر واضح دکھائی دیتا تھا، اس وقت صند برخان کی جیپ دکھائی نہیں دے رہی تھی اور جہا ندارتو تھا ہی نہیں جس کی مخبری کا ڈررہتا، یا اس کی آس پاس

من (177) دسمبر 2016

موجودكي كاخطره محسوس موتا بی جانا پ کہیں تعزیت کے لئے گئی تھیں اور زبردی سیا خانہ کوساتھ لے گئی تھیں، اس وقت حت اور بری گل کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، بابا تو کوششین تھے، اس طرف کم بی آتے، ا سے قدرت نے بڑا ہی اجھا موقع فراہم کیا تھا، وہ اسے گنوانانہیں چاہتی تھی۔ اس نے موبائل نون کی اسکرین روشن کی تو تبھی پری گل پیچھے سے بھاگتی ہوئی آگئی تھی، حمت كا دل المجل كر حلق ميس آسكيا\_ "تم نے تو ڈرا کرر کھدیا یری گل۔ "بات کھالی ہے، تم نون کو ....ادھرر کھے جاؤنی نی، شاہوار خان تم کو بلار ہاہے۔ "پری كل كي الطاظ في حمت كو براسال كرديا تها، وه تيزي سيموبائل اس بكراتي دو پشه سيدها لالا كب آئے؟ مجھے تو بتا ہى نہ چاہا۔ 'وہ سر پہ مارتی تيزي سے سيرهياں اتر نے لگی تھی، جانے وہ اپنے خیالوں میں کہاں تک کھوٹی تھی، اسے شاہوار خان کی آمد کا احساس تک نہ ہوا تھا، اب دل میں ہزار خدشات کے کر نیچ آئی تو لالا خاصے خوشگوارموڈ میں نظر آ رہے تھے، حمت کی حان میں جان آتی۔ کینی ہوجت؟ "شاہوار نے مسکرا کراس کی خیریت پوچھی تو حمت کو چکرسا آگیا۔ " تحبيك مول لالا " اس في مودب انداز مين جواب ديا تقار مت کی خبریت ہو چی ہی تھی تو وہ کیسے جیران نہ ہوتی۔ " مجھ خاص مہیں۔"اس نے آہشکی سے جواب دیا تھا۔

"كيامور با ہے آج كل؟" و و فرى سے يولا تو حمت كوش آنے لگے تھے، اس درجہ توجہ كا اسے مگان ہی جبیں تھا،اس کھر میں حمت کا وجود جو حیثیت رکھتا تھا، اس بات ہے کوئی بھی ناوا قف نہیں تھا، پھرصند مريلالا اور شاہوار لالا بھي اس سے لاتعلق ہي رہتے تھے، اب اگر اس نے سالوں بعد

"بورنہیں ہوتی تم، کھر میں فارغ رہ رہ کے، کوئی نہ کوئی ایٹو یٹ تو ہونی جا ہے۔" شاہوار نے آج اسے بے دریے جھٹے لگانے کا سوچ رکھا تھا، حمت کی آٹکھیں کھل کئیں۔

"جين" وه چينسي چينسي آواز ميں يو لي هي-

" بہلے ایسانہیں تھا، نیل ہر ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی، اس کے ساتھ مصروفیت میں پتانہیں چانا بیما، وفت کیسے گزر گیا۔ 'وہ روانی میں بولتی بولتی ایک دم اٹک س گئی تھی، نیل بر کا ذکروہ کہاں کر ربی تھی؟ شاہوار لالا کے سامنے، حمت کا دم رک ساگیا، جانے لالا اب کیا کہیں؟ لیکن شاہوار نے

ا ہے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ''نیل برکوایڈ ونچرز کا شوق تھا، بھی اپنی زندگی کے ساتھ بڑا ایڈ ونچر کر گئی تھی۔'' شاہوار کے

تبرے نے اسے جیران کر دیا تھا۔ ''ا تناجیران کیوں ہو تی ہو؟'' و ہاس کی آٹھوں میں پھیلی جیرا تھی کو پڑھ کرمسکرا دیا تھا۔ نیوں ہو کا میری کردن " آپ کوشل پر کے نام پر خصہ بیں آیا ہے لئے وصند پر لالا ہوتے تو میری گردن ہی اڑا

مَّتِ (178) دسمبر 2016

دیتے۔' شاہوار کے لیجے کی فرم محسوں کر کے حمت کی ہمت بندهی تو اس نے کہدہی دیا تھا۔ "نیل بر کے نام پہ غصر کیوں آئے گا جھے؟ اس نے جو بویا وہ کاٹ لیا، جب آپ ایک غلط قدم اٹھاتے ہیں تو اس کی سز ابھی کائن پر تی ہے۔ 'شاہوار کا انداز نرم بی تھا اور اس کے چمرے پہ نا كوارى بھى جبيں تھي۔ " وہ غلط نہیں تھی، بیں اسے صند ہر لالا کے فیصلوں پہر جھکا نانہیں آتا تھا۔ "حمت نے ہمیشہ

کی طرح اس کی سائیڈ کی تھی۔ ''موں۔''شاہوارنے ہنکارا بھرااور بات بدلتے ہوئے بولا۔

''تم شام کوکیا کررہی ہو؟'' کے نہیں۔'' وہ جیران ہوئی اور شاہوار کی تقلید میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی، شاہوار نے جیپ کی جابيان الله عن اور بولا -

"اجھا چر، رات کو تیار رہنا، مطلب مغرب کے بعد، میں تہمیں کس سے ملواؤں گا۔ وائے ہے پہلے اس نے تاکید کی تھی اور پھر بی جاناں کا پوچھے بغیر چلا گیا اور حمت جمران پر بیثان بت بی اے جاتادیکھی رہی تھی،معامری کل نے اسے چونکادیا تھا۔

'خان چلا گیا، ابتم نون پر بات کرلونی بی، ام بابر کوراد بکتا ہے۔' پری کل کے احساس دلانے پر حمت پھر بالکونی کی طرف بھا گی تھی، پری گل نے نون بھی واپس کرنا تھا، سوحت کوجلدی

ای بات کے لئے خود کو تیار کرنا پڑا تھا۔

بہت سے وسوس کے سرگنڈوں کو دہاتے ہوئے اس نے جیسے ہی نمبر ملایا تو دوسری طرف جاتی بیل نے اسے حوصلہ دیا تھا، اہام نے نمبر بندنیں کیا تھا، جمت کو جی بھر کے سلی ہو گی تھی پھر جب اہام نے کال ریسیو کی تو حمت کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی، اب بجھ نہیں آ رہا تھا، ہات کر ہے

دوسری طرف امام ہیلوہیلو کرتا شاید بیزار ہو کرفون رکھ ہی دیتا جب اچا تک اس کے ذہن میل مجھ کلک ہوا تھا اور پھراس کے دل کی بدلتی دھڑکنوں نے بھی اسے چوکنا کر دیا، وہ دوسری طرف کی فاموش سے بی سمجھ گیا تھا کہ فون کے اس بار کون ہے؟

امام نے مہراسانس بھرااور کال ڈراپ کر کے خود کال کی تھی، حمت نے کال ریسیو کی تو امام

نرم مُرخفا خَفا آواز میں بولا۔ ''اگرفون کرنے کی ہمت کر ہی لی ہے تو خیریت بھی پوچھلو، ویسے تبہاری تسلی کے لئے بتا دیتا بھر سے بنید ہوں، ابھی تک مرانہیں ہوں، البتہ بستر پہمعذوروں کی طرح پڑا ہوں۔' امام کے بتانے پرحمت کے دل کو دھکا سالگا تھا، موبائل اس کے باتھ میں لرز سا گیا تھا۔

" کیے ہیں اب؟" اس نے بھیگی آواز میں پوچھاتھا۔ " تم نے پوچھرلیا ہے تو تھیک ہوں اور تمہاری آواز س کر مزید ٹھیک ہوجاؤں گا۔" وہ زیادہ در تک لیجے کو اجنبی نہ بناسکا تھا، حمت کی آواز س کر اس کا دل موم کی طرح نرم ہوگیا تھا، وہ حمت کے لئے خود کوا تناہی نرم یا تا تھا۔

حَيْثًا (179) دسمبر 2016

ا المری دجہ ہے آپ کو اتن تکلیف ہے گزرہا پڑا ، اس کے لئے ''حمت بھیکی آواز پہ بشکل قابویا کر بول رہی تھی جھی امام نے اسے ٹوک دیا تھا۔ "اب معذرت کرنے کی کوشش کر کے مجھے تکلیف سے دوجار نہ کرو، بیزخم میرے نصیب کے تھے، سو مجھے ل گئے، بیر بتاؤنیل پرکیسی ہے؟" امام نے ملائمت سے گفتگو کارخ موڑا تو وہ اس کی اعلیٰ ظرفی بیمزیداس کی گرویدہ ہوگئی تھی۔ "اہے کس حال میں ہونا جا ہے، اس کی شادی کر دی گئی ہے۔ "حت نے گہرا سانس بھرا اور بنا دیا ، دوسری طرف امام چونک گیا تھا۔ "نیل بر کی شادی؟ صندر خان نے اس کی شادی کردی، اوف کس کے ساتھ؟" امام کولگا اس کے سر پہ پہاڑ آگرا ہے،اس کی ساری تبییا بریار گئے تھی اور نیل بر کی بدھیبی وہ پکڑی گئی تھی۔ ''جہاندار کے ساتھ۔''حت کے اگلے الفاظ نے امام کا دماغ بھک ہے اڑا دیا تھا۔

" وہی جہا ندار جو خاصا پر اسرار بندہ تھا؟"

"جی ہاں، کیکن وہ خنک خان اور اس کے بیٹوں سے بہتر ہے۔" حمت نے مزید تفصیل بتائی توامام نے مجھ کر ہنکارا بھراتھا۔

'' میں جران ہوں کے صندر خان ، جہاندار کے لئے مان کیے گیا؟'' امام سے اتن بوی حقیقت مضم مبیں ہور ہی می۔

''لالا نے اسے راہ سے ہٹانا تھا، وہ کوئی بھی ہوتا ، لالا اسے اس گھر سے نکالنا جا ہتے تھے ،سو انہوں نے نکال دیا۔ محت نے نم آواز میں بتایا تھا۔

" خلاہری بات ہے، سردار ہو کی اکلونی بیٹی کو ہے دخل کرکے وہ پوری اسٹیٹ پہ قابض ہوسکتا تفاءاس نے اچھا جوا کھیلا ہے۔ ''امام صند رین خان کی شاطرانہ پلاننگ کوسرا ہے بنا نہ رہ سکا تھا۔ وہ صند رین خان کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، اسے نا جائز جائیدادیں بنانے کا کر پر تھا، ہر میرکاری نیم سرکاری اراضی پراینے چیا کی طرح قابض ہونا جا ہتا تھا، اب بھی اس نے برای کیم کھیلی تھی اورائیے چیا کوہی پچھاڑ ڈالا تھا۔

" مجضے جیرت ہے تم ان لوگوں کے درمیان رہتی ہواور ان سے کتنی مختلف ہو۔" امام کی آواز اسے سوچوں کے کنویں سے نکال لائی تھی۔

'' تو پھر کہاں جاؤں ،میرااور ہے ہی کون؟'' حمت کی پاسیت بھری آواز نے امام کو بے چین

وه وفات یا سے بیں۔ ' حمت کی آواز بھیگنے لگی ، امام کوشد بدافسوس ہوا تھا۔ "اچھا،تم غم نہ گرو، میں بہت جلد تہمیں وہاں سے نکال لاؤں گا۔"امام کے الحلے الفاظ نے اسے سرتا پاسششدر کردیا تھا، جمت کے ہاتھ میں موجود موبائل کیکیا گیا تھا، بیچارلفظ نہیں تھے، بیہ ایک وعدُہ تھا جوایک دیئے کی طرح روش تھا اور جسے امام نے حمت کے ہاتھ میں تھا دیا تھا،حمت کی

" بين اس نمبر سيخم پدرابطه كرسكتا مول؟ " يجهد مر بعد وه يو چهد ما نقاء حمت نه نورانفي مين ' نہیں، بیمیرانمبرنہیں ہے۔'' یں جی جانتا ہوں، بہرتمہارانہیں۔'امام کا انداز پرسوچ تھا۔ ''کیاتم بیموبائل خرید ہیں شکتی، اسے پیسے دے کر۔''امام کی تجویز پہمت کی آٹکھیں چک " مال بيابيا موسكتا ـ "تو پھر در مت کرو، کیکن احتیاط ہے۔" امام کا انداز سمجھانے والا تھا۔ " محیک ہے لیکن پلیز آپ اپنا خیال رکھے گا۔" مت نے سوجان سے کہا تھا۔ ''آن، ہاں میں خود کا خیال رکھوں گا،تنہاری خاطر۔'' وہ مسکرا دیا اور نون بندہو گیا،حمت کے اندر باہر بیال کے بہلے کنارے پھولوں کے ان گنت باغات اگ آئے تھے، اسے اپنے چہارسو خوشبو بى خوشبومحسوس مور بى حى. بيختك رو محاور بي جان سيون تھے۔ توے کا ان دنوں کا فج اور گھر کہیں دل نہ لگتا تھا، نہ وہ شانزے کی طرف جا رہی تھی، نہ شانزے ان کی طرف آرہی تھی، شاہزیے کی اپنی کالج کی مصروفیات تھیں، اسے وقت ہی نہ ملتا تھا اوركو مصارا دن يولاني يولاني محرتي تحي -من ميں بجيب ي آگ لي تھي، يوں لگنا جيے بجھ موكررے كا۔ ان دنوں ہمان بھی کسی آفیشلی لانگ کورس پہ ملک سے باہر چلا گیا تھا، تو تھر میں مزید ویرانی اتر آئی می ،امام سارا دن اینے روم میں بہتا، یا بھی ڈاکٹرز کے ہاں آنا جانا لگار ہتا۔ بلوشدان دنوں مہمانوں میں بزی تھیں جوامام کی عیادت کے لئے آ رہے تھے ورنہ وہ کوے کی برلتی کیفیت پیضرور چونک جاتیس۔ کوے اس وقت لان میں جھولے یہ بیٹی تھی جب اس کے سیل فون کی ب بجی ، دوسری طرف کون تھا؟ کو ہے کا دل دھک ہے رہ کیا۔ اس نے تی سے آنکھیں جی لی تھیں اور موبائل کود میں گرا دیا تھا۔ وہ صندر یفان سے مزید کوئی رابطہ رکھنانہیں جا ہی تھی ،اس کے باوجودوہ اسے روز انہیج کرتا تھا، وہ کوے سے ملنا جا ہتا تھا مگر کو ہے اس سے اختیاط برت رہی تھی ، کو کہ بیمشکل تھا، مگروہ اپنے بھائی کو کھونا نہیں جا ہتی تھی۔ ب کی تب ہے اسے لاحق تھی ، محبت سے آسمیں چرانا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ ابھی اتن سمجھد ارتبیں تھی ، جوخود کوسنجال لیتی ، اس لئے اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی ،کیکن خود سے کیے عہد کی پاسداری کرنے میں وہ بڑی ہمت سے کام لے رہی تھی۔ صند رینان کی ان گنت فون کالز اور میں جز کے بدلے میں اس کی بھر پور خاموثی یقینا اسے بھی ONLINE LIBRARY

مشکوک کرسکتی تقی ، کیا خبر غصه بی دلا دیتی ، لیکن پیهال متالج کی پرداده کسے تھی ، وہ چپوٹی سیاڑ کی اپنے حقیقی رشتوں کی خاطرا ہے رو پہلے جذبوں کافل عام کرنے پہتیار تھی اور اس کوشش میں بری طرح نون کی ب ابھی بھی نے رہی تھی لیکن کوے نے موبائل سامکنید موڈ پدلگا کرا پنے کان اور آئکھیں بند کر لی تھیں ،معا پلوشہ نے اندرونی جصے سے اسے آواز دی تھی۔ " كرن بالون بي ، جلدى سے آؤ، موبائل كهال ركھا ہے؟ وونون كركر كے تفك چي ہے۔" بلوشہ نے اسے دیکھ کرخفگی سے کہا تو کو مے خفیف نظروں سے میوبائل کو دیکھتی فون تک آگئی تھی۔ كرن اسے كسى ٹرپ كے بارے ميں اطلاع دے رہى تھى، كومے بے دھيانى سے سنتى رہى، میکوئی تفریجی ٹرپنہیں بلکہ معلوماتی ٹرپ تھا، کو ہے کواپنی بیزاری کوایک طرف رکھنا ہی بڑا تھا۔ ٹرپ کی نوغیت معلوم کرنے کے بعد کوے نے نون رکھ دیا تھاا دراسے پلوٹ کو پھر تقصیل بتانی پڑی کیونکہ وہ اس کی پریشان صورت دیکھ کرخود بھی پریشان ہورہی تھیں۔ " تو مسلكيا ہے؟ تم بھي چلي جانا۔" ''میراموڈ ہیں تھا۔'' وہ طعی طوریہ بیزاری سے بولی تھی۔ "موڈ کا اس سے کیاتھلتی؟ جانا تو ہوگا۔" بلوشہ نے سمجھایا تو وہ سر ہلا کررہ گئی تھی، کیونکہ نہ جانے کی صورت میں اس کی پرستیج پراثر آسکتا تھا، وہ لوگ ایک معلوماتی اسائنٹ پرکام کرنے کے لئے نا درن ابر یا ز جارے تھے۔ " كتخ دن كالريب مع " كلوشها خبارتهد كرتى يو چهراى تيس-'' تنین دن کا '' کو ہے کا سابقہ انداز تھا، بیز ارسا۔ "امام كوبتا دو، وه انتظام كروا ديے گا، بھائى سے پہيے بھی لےلو "بلوش نے اخبار اٹھائے اور بھائی کومیڈیسن دینے کے لئے اٹھے گئے تھیں، جاتے جاتے انہوں نے کوے سے کہا تھا، کو ہے جو كبرى سوچ بيس كم هي يس سر بلا كرره كئ هي\_ شام کودہ اپن بے کلی کا بار اٹھائے شانزے کے پاس پہنچ گئی تھی، شانزے نے اس کی بوری بات من اور حقلی سے اسے دیکھنے لکی۔ "مرے خیال میں بیٹرپ تمہارے لئے ناگزیر ہو چکا ہے، تم حد سے زیادہ قنوطی ہورہی " پتانہیں کیوں میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا۔" کوے نے اپنی بے بسی کی وجہ بتا دی " تنهارے دل كاعلاج كروانا پڑے گا۔" شانزے نے اسے آڑھے ہاتھوں ليا تھا۔ ''بیمرض لاعلاج ہے۔''اس نے جیسے آہ ہمری تھی۔ ''ہمیں ہرعلاج کی مسجائی آتی ہے۔'' شامزے کا انداز شاہانہ تھا، کو مے پھیکے سے انداز ہیں مسکرادی تھی،اس کی مسکراہٹ ہیں ٹوٹے خوابوں کے کانچ چیمن ضرور دیتے تھے۔ مسکرادی تھی،اس کی مسکراہٹ ہیں ٹوٹے خوابوں کے کانچ چیمن ضرور دیتے تھے۔ ''جب دل کے معاطے کوخدا کے سپر دکروگی تو دیکھنا سارے مرنس جاتے رہیں گے۔'' پچھے ONLINE LIBRARY

دیر بعد شانزے بوے ہی رسان سے سمجھا رہی تھی، کوے کی رنگت زرد پڑنے لگی، ہونٹ کا نینے کے، وہ ضبط کے جیسے کڑے مراحل سے گزررہی تھی۔ ''کیاتم اس مرض سے بے نیاز ہو چکی ہوشانز ہے! جیے محبت کہتے ہیں۔'' کچھ دیر بعدوہ بوی یا سیت سے پوچھ رہی تھی ،شانز ہے کواس سوال کی تو تع نہیں تھی ، وہ گہرا سائس بھر کے غاموش سی ہو گئی "تم نے بتایا ہیں۔" کومے نے اصرار کیا تھا، شانزے نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ " خاموش كيول مو، بتاؤنا-" كوے بصد موئى۔ ''کیا بتاؤں؟ جب بتانے کو پچھے ہے نہیں۔'' شانزے کے شنڈے لیجے میں برف ہی برف فی، جیسے وہ دھیرے دھیرے بے س ہورہی تھی، کومے نے آ ہمتگی سے اسے یا ددلایا تھا۔ دور "و واتو تب ہی کھوگئ تھی جیب امام نے دیامری طرف سفر کیا تھا، کیا تہیں لگتانہیں؟ امام اپنی آتھیں دیامر چھوڑ آیا ہے،ان آنکھوں میں شانزے مہروز کے گئے ایک جذیے کی بوند تک نہیں ہے، شانزے کے ایکے الفاظ نے اسے صفر اکرر کھ دیا تھا۔ " تہارا بھائی دیامر میں خود کو کھوآیا ہے کو ہے، اب میں کس محبت کو اس کی آتھوں میں تلاش كرول؟" شانزے كى نمناك آواز نے كومے كوسرتا يا آنسو بنا ديا تھا، وہ دونوں رونے لكيس تو چهاجوں چھاج مینہ برسنے لگا، باہر بھی ایک بارش تھی، اندر بھی ایک بارش تھی، ہرطرف آنسوہی آنسو تھے، یالی ہی یالی تھا۔ أج شايد كهوني موني محبت كاسوك منايا جار ما تفا-وہ محبت جے شانزے سے دورنہیں کیا گیا تھا پھر بھی نجانے کن گمنام رستوں کی بھول بھیوں گئی تھی وہ محبت جے کوے سے بھی دورنہیں کیا گیا تھا، لیکن کوے نے خود اس روپہلی محبت کواپنے حقیقی رشتوں پے قربان کر دیا تھا۔ جانے اس نے اچھا کیا تھایا ہیں؟

زندگی میں آ کے کہیں سکھ تھایا ہیں؟

کیمن وہ اپنی کم شدہ محبت کو کھوکر کسی پچھتاؤے کا شکارنہیں تھی ، دل کے چین کے لئے بس یہی احساس کافی تھا۔

انہوں نے برتنوں کے انبار سے نگاہ جرا کر ایک مرتبہ پھر کیلنڈر پہ نگاہ ڈالی تھی، انہیں اندازہ مبیں تفاوہ بیکام پچھلے بارہ دن سے کر رہی تھیں اور ایک ایک دن جیسے انگلی کی پور یہ کسی تاریخ کی طرح درج تھا۔

ں نے یا سے سے سوکھا، یا ی تو س نظتے ہونے کر دی جانے کا سیا 2016 دستور (183)

"اسامه نے بوی جلد بازی کا مظاہرہ کر دیا۔" تائی کی خود کلامی نے بخت پر اوند مصامنہ لوشنیاں لگاتے نومی کو چونکا دیا تھا،اس کے دونوں کان فورا کھڑے ہو گئے تھے۔ "اسامه کون ی جلد بازی کا مظاہرہ کردیا؟" وہ چوکنا ہو کر مال کود یکھنے لگا تھا، وہ سو کھے توس كوبدمزه جائے ميں ڈي كرئى سابقد كہے ميں بوليس\_ ''نشر ہ کورخصت کرنے میں۔'' ''کیوں؟'' نومی نے آٹکھیں پھیلائیں اور گردن اچکا کرسوپ میں جھا ٹکا، کالی سیاہ جائے د کیھ کر ابکائی سی آگئی تھی، کہاں نشرہ کے ہاتھ کی بھاپ اڑاتی خوشبو دار جائے اور کہاں بیسیال و كم إزكم كچيرونت توليمًا، يبي ميام اين مال باپ كويهال لاتا، كچيران كي رضامندي شامل موتى -" تائى نے آئىسى بندكريكے جائے كا كھونك بالآخر بحرفے كا فيصله كر بى ليا تھا، اپنى بنائى جائے بھی حلق سے اتار نی مشکل تھی۔ "تباتو دس سال گزر جاتے ، پھر آپ خوش میں۔" "اب اليي بھي بات نہيں تھي۔"انہوں نے خطلي سے كہا ''تو آپ اس جلد بازی کے حق میں نہیں تھیں؟''نومی نے کمی سی جمائی لی تھی۔ "وجہ؟"اس نے وکیلوں کی طرح جرح کی تھی "بتایا تو ہے، بیام کے کم والے۔" تائی نے توسخم کرنے کے بعد مسل کے جواب دیا تھا، نومی کی جرح ان کا موڈ خراب کرنے کے لئے کائی تھی۔ ''ہر کر نہیں۔''نومی نے اسا سامنکارا بھرا تھا۔ '' میں اس وجہ کوئبیں مانتا۔'' اس نے شدت سے سرتفی میں ہلایا تھا، تائی نے ہونقوں کی طرح بیٹے کا منہ دیکھا تھا۔ " آپ کی بیخواہش ہو کی انشرہ چند مہینے یا سال میبیں جارے یاس رہتی، تا کہ مفت کی ملازمہ سے ہاتھ نہ دھونے پڑتے ،اب دیکھیں تا ، جب سے نشرہ کی شادی ہوئی تب سے ہمارے ہاں فاقے چل رہے ہیں، ندنا شتہ ملتا ہے نہ کھانا، کھر کی حالت تو سامنے ہے، گرد، مٹی، بےتر بیبی، جگہ جگہ پھیلا وَا انشرہ یہاں رہتی تو فائد ہے ہی فائدے تھے۔ ' نومی اس طرح سے ان کے اندر اتر جائے گا، انہیں ممان تک نہیں تھا، وہ جیسے تیں بائیں کرنے کی تھیں۔ بے شرم نہ ہوتو۔ "انہوں نے بیٹے کو بری طرح سے کھر کا تھا۔ "کیا غلط سوچا تھا میں نے ،نشرہ تیبیں رہتی ، ہیام بھی بیبیں تھا، اپنے مال باپ کی خدمت کرتی ، ثواب کماتی۔ "وہ جلے کئے لیجے میں بولی تھیں ،نومی بری طرح سے بہنے لگا تھا، تائی کا موڈ آف ہوگیا۔ "میں بھی سوچ رہا تھا، والدہ حضور کونشرہ سے اتن محبت کیسے ہوگئی؟" وہ ہنس ہنس کرلوٹ پوٹ ہونے لگا تھا، تائی کی تیوری چڑھ گئی ہی۔ 1000 20. 2618 20. 2618 20. ONLINE LIBRARY

بری محبت یہ ہی شک کرتے رہنا، اس کی چھپو کا نہیں بنا، جس نے اپنے خون کا بھی احساس تك تبيس، لا يج ميس آكر سكى بينجي كو ذكيل كرديا، بارات وانس يك كلي" بالى كالوخون کھول اٹھا تھا،نومی نے کان دہا گئے، تائی کوچھیڑنے کی علطی خامی بھاری تھی، وہ تو شکر کہ او پر سے اسامہ نمودار ہوا اور اس کی گلوخلاصی ہوئی، اسامہ نے آتے بی ناشتہ مانگا تھا اور تائی کے حواس اڑنے لگے، نوی کے پیٹ میں ایک مرتبہ پھر بل پڑر ہے تصاور وہ بنس بنس کر دہرا ہور یا تھا۔ ''تم کھا سکتے ہواسامہ بھائی، بہت مجھ کھا سکتے ہو، ہوامٹی گرد، اس کے علاوہ اگر پیٹ نہ بھرے تو سو کھے توس، ہاس دلیہ، ملیدہ سے مجھڑی۔'' نومی کی زبان فرائے بھررہی تھی، اس تیزی کے ساتھ تائی کا جوتا اس کے کندھے سے آلگا تھا۔ يے شرم مال كانداق الرا تا ہے۔ '' ہر گزنہیں، میں تو سے بیان کررہا تھا، کیا ایسانہیں ہے، حارا شاہی خوان نشرہ کی رحمتی کے ما تھ ہی اٹھ گیا ہے، آج ہار ہویں دن بھی سو تھے توس اور کانی سیاہ ڈیزل پیٹرول می جائے ملے گ کھانے کو '' نومی نے ایک ہی سانس میں تقریر جھاڑی تو اسامہ نے اس کا کندھا تھیک کر دلاسہ دیا " تنہارا د ماغ بھو کے رہ رہ کرچل گیا ہے، میری جان، چائے کھاتے نہیں پیتے ہیں۔" ''تو کیا ہاتھ ٹو ک پڑے ہیں،خود یکا کر تھوٹس لیا کرو۔'' تاتی نے جلبلا کر جواب دیا تھا۔ ''عینی کس مرض کی دواہے۔''نومی چیخا تھا۔ "اس كى پر حانى كاحرى موتا ہے۔" تائى نے تجابل برتا اور نوى كوفو طے آئے لگے تھے،اب بیٹے بیٹھائے اس کی جانے کون سی پر سائی اگ آئی تھی۔ "نو چرہم کیا درختوں کے بیتے کھایا کریں۔"نوی نے چلا کر کہا تھا " جانوروں کا اور کام کیا ہے؟" عینی بھی اس کار خریس شریک ہونے پہنے گئے تھی، نوی کی اسے دیکھ کرجان ہی جل گئے تھی۔ "تبہتر ہے اپنے کئے کوئی نوکرانی لے آؤ۔" تائی نے جائے کا آخری محونث بحرااور کب اٹھا كري ديا، نومي كوهيك سے مجھ بيس آئي تھي جھي اچھل كركود برا۔ " مہارائی لے آئیں، بعنی خوابوں کی رائی؟ تو کیا آپ اجازت دیتی ہیں والدہ حضور؟ " نومی کی چرتی با چھیں دیکھ کراسامہ نے سر پکڑلیا تھا،اب کے ہننے کی باری عینی کی تھی۔ ''تو پہلے اپنے کانوں کا علاج کروا، امی حضور نے نوکرانی کہا ہے، خوابوں کی رانی نہیں۔'' اسامہ نے نوعی کا کان مینج کرتازہ گرے ہوئے اخبار کو اٹھا کر جھاڑا اور سرسری نگاہ سے خبریں د میسے لگا ، ادھرنومی شدید خیالت کا شکار ہوا تھا۔ د میسے دوجھ سے کام دھندا جہیں ہوتا۔'' تائی نے اعلان کر دیا۔ "اپناپ کام خود کیا کرو۔" "کیوں ہم انگریزوں کے ملک میں رہتے ہیں؟" نومی کی جرح تیار تھی، تائی نے دانت کیکھا 2016 كا (185) كا 2016 ك

"اس سے چھمت کروائے گا۔" بینی کود مکھ کرنومی کسل کررہ گیا تھا، جبکہ اسامہ اب اخبار میں کم تھا،ان کی بک بے سے بنازتائی نے اسامہ کا کندھا ہلا کر ہو چھا۔ "كوئى نى خرب ياوى چورى ديسي قال كى پراني بلد يريشر برد هانے والى خريں" " خاصى افسوس ناك خبر ب، اسلام آباد كے جي كانچ كى وين جوكه نادرين ايرياز كى طرف لڑ کیوں کا ٹرپ لے کر جارہی تھی ، اغواء ہو چکی ہے، پولیس نے وین تو پکڑلی ، مگر ملزم مفرور ہیں ، دولر كيال بهى لاينة بين، باقى سب تبجرز اوراستودنش بازياب مو يك بين- اسامه كى روح فرسا خبرنے کمحوں میں بورے ماحول کوسو کوار کردیا تھا، نومی چونک کراسامہ کی طرف دیکھنے لگا " تميارے كالى كى-" اسامه نے جواب ديا اور اٹھ كرفون كرنے چلا كيا، اسے بيام سے (جاری۔ ہے) " سال نو اورسالگرهنمبر" سب روایت جنوری کا شارہ سالگرہ نمبر اور سال نونمبر ہوگا، اس میں قارئین کی دلچیلی کے لئے مین سے سروے بھی شامل ہوگا جس کے سوالات میہ ہیں۔ ؟ پچھلاسال کیسا گزرا کوئی نیا اجساس ملا، پیسال بھی یونہی گزرگیا؟ . 2016ء مين پيش آنے والا كوئى خوشكواروا قعد؟ مخلیق کے سفر میں کیا تھویا کیا مایا؟ کوئی کر داریا واقعہ جس مرخواہش کے ماوجود نہاکھ مائی ہوں؟

# منا (186) دسمبر **2016**

کوئی الی ہتی جس کی وش کے بناء آپ کوائی سالگرہ ادھوری گئی ہو؟ مصنفین سے گزارش ہے کہ ان سوالوں کے جوابات ہمیں 16 دیمبر تک ارسال کردیں شکر ہی۔



اں کی اس اضافی سے خوشی ہوئی تھی۔ دور سید سے خوشی ہوئی تھی۔

'اب يہبل بك بك كيے جاؤكى يا اس جرے سے باہر بھی آؤگى؟ حصت پر كپڑے اڑ الرآ كے بيجھے والوں كى چھوں كى صفائى كررہ ہوں آؤكر آگے بيجھے والوں كى چھوں كى صفائى كررہ ہوں گے اور ديكھوسبرى لے ركھى ہے شرافت سے اٹھ كر ہنڈيا بنا دواور خبر دارا گرآج ہنڈيا جلى تو ساتھ ہى تيرے ان نامرا درسالوں كو بھى نا جلايا تو رشيدہ بيكم نام نہيں ہے ميرا نامل كو تھيك شاك رشيدہ بيكم نام نہيں ہے ميرا نامل كو تھيك شاك منتم كا جلال آيا ہوا تھا، آج اس نے دہی ہي

عز ت سنیمالتے ہوئے یہاں سے اٹھ جانے میں ہی عافیت بھی تھی۔

حجت پی قدم رکھتے ہی اے امال کی بات سے سوفیصدا تفاق کرنا پڑا تیز ہوا سے کپڑے ادھر سے ادھ گررے تھے۔

ے ادھر گرر ہے تھے۔ ''دستنقبل کی عظیم رائٹر آج دھوبن بنی ہوئی ہیں ارے واہ'' وہ جو کپڑوں میں انجھی گرتی پڑتی اتاراتار کر چار پائی پرر کھر ہی تھی اس آواز پر ڈرکرا چھاتھی۔

ڈرگرامچلی تھی۔ ''جہیں اپنے گھر سکون نہیں ہے جب دیکھوتا نکامجھا نگی لگارتھی ہوتی ہے چاہے کی کا گھر ہویا کسی کی ٹائم لائن؟''اس نے بھی حساب برابر کہا تھا

کیاتھا۔
"مت جلا کرومز بدکالی ہوجاؤگی۔" حنان نے اس کے سانو لے رنگ پر چوٹ کی تھی اور حسب عادت اس کی دکھتی رگ پھڑک آتھی تھی، ابھی وہ جواب دینے ہی والی تھی کہ حنان نے ایک اور وارکیا تھا۔

"سنا ہے کسی رسالے میں کہانی بھیجی ہے تم نے؟" اس نے قریب آتے ہوئے شرارت کی محی لیکن دوسری طرف وہ صد ہے سے مجھے بول بی نا پائی تھی۔

اتم نے میری ای میل آئی ڈی چیک کی

"السلام عليم سلسلے وار ناولز انٹرويوسيمون ميں آج جارے ساتھا بيك اليي رائٹرموجود ہيں جنہوں نے بہت ہى كم عرصے ميں قارئين كے دلوں ميں اپنامقام بنايا بيكوئي اورنہيں آپ كى اپنی ماہا جاويد ہيں۔"

اوید ہیں۔'' ''السلام علیکم ڈئیرکیسی ہیں؟'' ش کا انجمی تہ اس نصمہ ا

تھاہ ..... بیر کیا ابھی تو اس نے ضیم الجم کے سوال کا جواب دینے کے لئے منہ کھولا ہی تھا کہ امال کی چیل نے اڑتے ہوئے اس کی کمر کوسلامی دی تھی مڑ کر دیکھا تو امال کمرید ہاتھ رکھتے غیض کھری نظروں سے اسے دیکھر ہی تھیں۔

"میں تمہارے باوا کی نوکر ہوں کیا سارا دن کام کروں اور تم مہارانی ان موے رسالوں کو جائتی رہو؟"

" امال دن میں جتنی بار آپ یاد کرتی ہیں وہ امال دن میں جتنی بار آپ یاد کرتی ہیں وہ بیچارے تو ہر اگر اٹھتے ہوں گے، کہ بیپال بھی پہنچ کئیں ' وہ جو خواب میں خود کو ظیم رائٹر کے روب میں د کھر رہی تھی امال کی بے وقت آ مدسے جھنج ملا گئی۔

" زبان ہے کہ کترن کتر کتر چلتی رہتی ہے ہرونت ۔ " امال نے ایک اور ہاتھ جڑا تھا اسے اوروہ بلبلا ہی آھی تھی۔

"کیا ہے امال دیکھنا ایک دن ایبا آئے گا کرآپ کی بیٹی بہت بڑی رائٹر ہے گی۔" "اہل آئی تم بڑی شربین عبید آسکر ایوارڈ حمہیں ہی تو ملے گا۔" امال بھی آخر اس کی مال تحمیل وہاں سے بات لا کر لگا تیں کہ سامنے والا بلیلا ہی المحتا۔

"اف بہ آج کل کی ماؤں کا نالج ویسے تو اماں آپ بوی سیدھی سادی عاجز ٹائپ کی بنی رہتی ہیں اور نالج شریدی عبید کارکھتی ہیں۔"اسے جس کی بھنک جانے کیسے حنان کو پڑھی اب تو آتے جانے اسے عظیم رائٹر کے نام سے چھیڑتا اور وہ غصے سے بل کھا کررہ جاتی اور دل ہی دل میں پہلش ہو جانے کی دعا نمیں بھی مانگتی کہ عزت کاسوال تھا۔

#### \*\*

موسم نے رات اپنا سارا غصہ نکالا تھا پہلے
آندھی اور پھر طوفانی بارش جس کے نتیج بیں سارا
گھر جا بجا پانی اور مٹی سے اٹا پڑا تھا، برآ مرے
کے پلر سے بتل پچرٹوٹ کراور پچھو سے بی نیچے
نظر سے بال پچن مصروف میں اس نے دو پٹہ سے ، ایال پچن بین مصروف میں اس نے دو پٹہ البہلے
اٹار کر صحن میں بندھی ٹار پر ڈالا جھاڑو پکڑا پہلے
اٹار کر صن میں بندھی ٹار پر ڈالا جھاڑو پکڑا پہلے
کر رے کیلے سیر ھے کر کے پانی دیا بیل دوبارہ
پلر کے ساتھ باندھی ایک ستائٹی نظر ڈال کرخود کو
شاہاش دی اور نہائے چل دی نہا کرنگی بی تھی کہ
نون کی چھنگاڑتی آواز نے اس کی توجہ سیجے گی۔
دیکھا کتنے مسیح کے مجال ہے جواب دے دو۔''
ابھی اس نے بیلو بولا ہی تھا کہ ہانیہ اس پر چڑھ

رریں۔ ''یارمصروف تھی کچھ ہم سناؤ کیسی ہواور فون پہ بکواس کیے جانا میں ہیں کہ آ کرمل لو۔'' وہ بھی اینے نام کی ایک تھی۔

روجہ بیں کی خیر ہے کہ ڈیٹ شیٹ آگئ ہے ایکن نہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ایسے کرنا اپنے پیپرز بھی فرحت اثنتیاتی ہمرہ احمد اور راحت جبیں سے حل کروانا جن کے ناولز سارا دن چائتی رہتی ہو۔' ہانیہ کو کم ہی خصہ آتا اور جب آتا تو امال کی طرح اس کے رسالوں اور رائٹرز پہ طنز کرنے سے بازنہ ہے؟ 'وہ غصے سے تلملا ہی تو گئی ہے۔

'دہمہیں شرم نہیں آتی دوسروں کے برسلو
میں گھتے ہوئے۔ ' غصے سے اس کی نظی ناک
پیڑک رہی تھی، دل چاہا سے کچاچبا جائے۔
''ارے شرم والی کیا بات ہے اس میں
جب سامنے کھلی ہوگی تو کون بے وقوف الی چیز
سے فیض یاب نہیں ہوگا۔' حتان نے اس کے
غصے کی چندہ پرواہ نا کرتے ہوئے بڑی ڈھٹائی
سے بتایا تھا جوابا غصے سے وہ دھپ دھپ کرتی
سیرھیاں اثر گئی۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

ما ما جاویدا ہے ماں باپ کی اکلوتی اولا دھی، شادی کے ساتھ سال بعد اللہ نے رشیدہ بیم اور جاوید صاحب کو اولا د سے نوازہ تھا، رشیدہ ہیم شروع سے ہی تند مزاج کی تھیں سسرال والوں سے ہمیشہ کم بی بنا کررکھی کوئی ایک سناتا تو آ کے ہے اسے جارسانے میں کوئی عارمحسوس نہ کرتی تحين جس كانتيجه بيانكلا كهسب آبسته آبستيدور ہوتے مجعے، ماہا مال بات دونوں کی لاولی میں کین جاوید صاحب کی زندگی نے وفانہ کی اور ماہا کی ساری ذمه داری رشیده بیلم الیلی برآن بردی، جوں جوں وہ بوی ہورہی تھی رشیدہ بیکم اس کے معالمے میں انتہائی سخت مزاج ہوتی جارہی تھیں قدم قدم بربينے كى كمى محسوي كرتيس اور ساتھ بى ساتھ سسرال والوں سے کی گئی زیاد تیاب یاد آتیں تو انہوں نے را بطے بحال کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہ کی جس کے بنتیج میں ان کے جیٹھے احمد صاحب کابیٹا حنان احمہ چوہیں میں سے بارہ کھنٹے ان کے کھریایا جاتا تھااور ماہا جورسالوں کی دیوائی تمي پينٽنگ اورلکھنا جس کا جنون تھاليکن آج

v.paksociety.com

پ سے آمکھیں کھول کی ، امال کے طنز سے اسے
یاد آیا کہ کافی دنوں سے حنان نظر نہیں آیا تھا اور
اس بات کا بر ملاا ظہارا مال سے بھی کردیا۔

"مال وہ میجھ دنوں سے لاہور گیا ہوا ہے وہاں کسی ممینی میں انٹرویو دینے۔" ابھی امال کی بات منہ میں ہی تھی کہ بول کے جن کی طرح وہ حاضر ہوگیا۔

''اوئی ماں۔'' اس نے ماہا کو یوں ہے ترتیب طلبے میں دیکھ کرڈرنے کی ایکٹنگ کی تو ہاہا کو پہلی ہار اس کے سامنے اتن خجالت ہوئی تھی لیکن ظاہر ہرگزیا ہونے دیا۔

"شیطان کو باد کیا شیطان حاضر۔" امال ان دونوں کو الجھتا جھوڑ کر مرغیوں کو دانہ ڈالنے اٹھ گئیں۔

''چلوائ بہانے تم نے اعتراف تو کیا کہ میری غیر حاضری بین تم یاد بھی کرتی ہو۔' حنان اس کے سر پر چپت لگا تا سامنے پڑی کرس پر براجمان ہو گیا، ماہا کو پہتہ تھا اب بیہ بہاں سے ملنے والانہیں سو ناک بھوں چڑھاتی اٹھا گی کیکن حنان کی پرسوچ نظروں نے دور تک تعاقب کیا تھا اس کا۔

#### \*\*\*

آج منگل تھا ایڈیٹر صاحب نے آج ہی کے دن فون کرکے کہانی کے متعلق جانے کا کہا تھا،اس نے دھڑ کتے دل کے ساتھ فون ملایا اسے یقین تھا کہ جواب مثبت ہی ہوگا اور وہ فخر سے سب کو بتائے گی۔ کین میرکیا؟

''ماہا جاوید آپ نے جو کہانی بھیجی ہے وہ نا قابل اشاعت ہے آپ اپنا مطالعہ وسیع سیجئے اور دوبارہ سے طبع آزمائی کریں۔''اس کے ساتھ ہی خواہوں کا کل زمین ہوئی ہوگیا آنسو گالوں کو ''حن ہاہ۔'' ماہانے سردآ ہجری۔ ''میرے بس میں ہوتو پیپر ہی ایسا بناؤں میرے ہدم میرے دوست، وہی اک کمچے زیست کا،کسی ایک پر تفصیلی روشنی ڈالیس،عمر جہانگیر کے کردار کی چند خصوصیات بیان کریں، پاکستان میں بھوک ہڑتال اور دھرنے کی وضاحت کریں جوعمر جہانگیر کے مرنے پہوتو عہ پذیر ہوئے۔''

ضروری ہیں تھا؟'' امہ اور کچھ دھیان بڑھائی پر بھی دو اور سنوٹائم نکال کے ایک چکر کا بھی لگا آئیں، ریسرچ نکال کے ایک چکر کا بھی لگا آئیں، ریسرچ کے نوٹس رہتے ہیں کچھ'' ہائیہ نے اسے درمیان میں ٹو کتے ہوئے حسب معمول کمی جھاڑی جے ماہا جاوید نے حسب معمول ایک کان سے من کر دومرے سے با آسائی نکلنے دیا تھا۔

کھر پیپرز کیا شردع ہوئے ماہاتو گویا خود کو بھی بھول گئی لا کھنا ولز کی دیوانی سی کیاں ہاشم کار دار نے اسے نوکری تو نہیں لکوانی تھی بنا ، کہی سوچتے ہوئے وہ پیپرز کی تیاری میں جت گئی اور آخری پیپر کے بعدتو ایسی نیند میں ڈو بی کہشام کی سوئی مبح کی خبر لائی۔

رات مکمل طور پراپنے پرسمیٹ کرغائب ہو گئی سورج نے اپنے پنجے گاڑھ لئے وہ بھی سرجھاڑ منہ پہاڑ جمائیاں گئی اماں کے پاس تحت پر آکر دھڑام ہے گر گئی اماں جو تحت پہیٹی جڑیوں کے لئے روٹی کے چھوٹے چھوٹے مکڑے کررہی تھیں جھنجھا گئیں۔

''خیر سے منہ دھوکر اپنا حلیہ ٹھیک کرلوالیا لگ رہاہے ابھی ابھی افریقہ سے لوٹی ہو۔'' امال نے اس کی رنگمت اور بالوں کا تنقیدی جائزہ لیا تھا وہ جو دوبارہ نیندگی وادیوں میں انزینے والی تھی

مب (190) دستبر 2016

کی بات کا شخے ہوئے کہا تھا۔
"اس کا مطلب تم ڈر سکیں؟ جو انسان
ناکا می سے ڈر جائے اسے کامیا لی کے خواب
د کیمنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔" حنان نے نرمی سے
سمجھایا تھاا۔۔

" جو بھی ہے۔" ماہانے نخوت سے سر جھٹکا تقا۔

''میں اپنی پینٹنگ پرتوجہ دوں گی۔'' ماہانے قطعیت سے کہتے ہوئے سٹر حیوں کی جانب قدم بڑھا دیتے اور حمان سر پر ہاتھ پھیر کررہ گیا۔

لا کھ لکھنے ہے انکار کرتی لیکن پھر بھی جانے کے کیوں دل للچا تا فیس بک یہ کسی رائٹر کا کوئی چج دیکھتی تو بھر سے تاکم تھام لیتی لیکن پوسٹ کرنے کا حوصل نہیں رکھتی تھی کہ کہیں پھر سے ربجیک ہوگئی تو ، یوں جو کچھ تھی بیک کرے رکھ دیتی ۔

آئے کائی دنوں بعد ماہا نے بڑے تایا کے گھر کا رخ کیا تھا، لاؤٹ میں داخل ہوتے ہی اسے لگا کہ وہ غلط وقت پر آگئ ہے، بڑی تائی تخت پر بیٹھی سبزی بنا رہی تعین حنان اور واصف نے الگ ہی گامہ بر پا کر رکھا تھا، ٹی وی فل والیوم میں چل رہا تھا گئی وی فل والیوم میں چل رہا تھا گئی ناس بے چارے کی طرف کسی تو ہے ہیں ہی ہوجودگی میں وہ بیٹے تو کے بہت کی کوجودگی میں وہ بیٹے نہیں سکتی تھی کہ کہیں پھر سے اس نے زاق اڑایا نور کی تائی کی نظر سب سے پہلے پڑی تھی اس پر اور آواز بھی دے ڈالی، مرو تا اسے اندر آنا پڑا۔

''آئے آئے ماہا جاوید آج کئیے ہم غریوں کا خیال آیا۔'' حنان کی رگ شرارت پھڑکی تھی لیکن ماہا نے تائی کے سامنے جوالی کاروائی سے پر ہیز کیا اور ان کے ساتھ ہی تخت پر بھوتے چلے گئے چکے چکے رونے کا نتیجہ بیڈکلا کہ شام تک تیز بخار نے جگڑ لیا اور وہ جواس بات کی خبر حنان کونہیں ہونے دینا جا ہتی تھی وہ بھی جان گیا پھر تو جواس کا ریکارڈ لگا تو کتنے ہی دن سب کا سامنا کرنے سے کتر اتی رہی۔

ابھی بھی وہ شام کے بعد جہت پرتہل رہی مقی بلکی بلکی ہوا مزاج کواچھا کرنے میں کامیاب رہی تھی، حنان کو کافی دیر سے اسے جہلتے ہوئے د کیے رہا تھا اپنی اور ان کی درمیانی دیوار کو پھلانکٹا ہوااس کے قریب آکر ملکے سے کھنکارا تھا۔

''کیے مزاج ہیں؟''لیکن جواب ندارد۔ ''تم سے پوچھ رہا ہوں یار۔'' وہ کی دم اس کے سامنے آیا تھا ماہا ہرونت ہریک نالگاتی تو تصادم بیٹی تھا گھور کراہے دیکھالیکن وہ ڈھیٹ بنا مسکرار ہاتھا۔

دوجم سے تو تم ایسے ناراض ہو جیسے ایڈیٹر صاحبہ کو ہم نے پیسے دیئے تھے کہ اس کی کہانی سلیکٹ مت سیجے گا۔' حمال نے مسکرا ہٹ سیٹتے ہوئے گھور کردیکھا تھا اسے۔

'' پیے نہیں دیے تھے جواس دن سے میرا مٰداق اڑارہے ہووہ کیا؟''

"یار جبتم خود بے وقو نوں والی با تیں کرو
گاتو ہم تو ہسیں گے ہی نا، ایک کہانی سلیٹ نا
ہونے برتم نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا رکھا
ہونے برتم نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا رکھا
ہے، پہلی ناکامی ہی پہلی کامیابی کی ضانت بنی
ہے اگر لکھنے کا جنون ہے جہیں تو ہار جیت کے
خوف کے بغیر لکھوچھوٹے چھوٹے قدم لے کر
کامیابی کی سیرھی چڑھوا گرتم یہ بھی ہو کہ ایک ہی
اڑان بھر کرتم کامیابی کی سب سے او نجی سیرھی پر
قدم رکھاوگی تو بیغلط ہے۔"

'''کیکن میں نے سوچ لیا ہے میں اب بھی نہیں کھوں گی۔''اس نے ٹروشھے بین سے حنان

WWP 2016 See 190 17 COM

''ارے وہ ڈرامہ لگاؤنا عنامیتہاری ہوتی ، بھی کیا کمال کی رائٹر ہیں اپنی صائمہ چوہدری بھی۔' حنان نے مسكراتے ہوئے چرایا تھا ماہا

'' پیجھی ہے کیامراد ہے آپ کی۔'' واصف نے جھی گقمہ دیا۔

"ارے کیا پاکل کو مارے آس یاس بھی كوني عظيم رائشر بيدار موجائے۔ " واصف منه چھيا کرمی می کرنے لگا۔

"مزيدكونى برتميزى نبيس طيے گ-" تائى نے اینے دونوں سپوتوں کو جماڑا تھا اور ماہا تو مارے غصے کے تپ اتھی ، ایسے ان دونوں سے اس قدر بدميزي كي اميد بيس عي-

اب تو اس نے ایکا سوچ لیا کہ بغیر کسی ڈر کے اپنا ناول بھیج کی اور جب تک پہلش نا ہو جائے متبیں ہارے کی میں سوچے ہوئے اس فے گھر آ کر لکھی ہوئی کہائی تکالی اور پوسٹ کر ڈالی جہاں جیتنے کاعظم ہو وہاں ہار کے خوف کی کوئی جگہیں بتی اور اے یقین تھااب کے اس کا یہ جیت کاعظم اے ضرور کامیابی کے کنارے تك لے جائے گا۔

دن بردن گزرتے سے کہ ایک دن تائی کی منح منح آمد موكى اور بابر بيضنى بجائ كمره بند كركے امال كے ساتھ جانے كوين كون سے ندا کرات جاری کیے تھے،اس نے مجسس طبیعت کے پیش نظر دو تین بار کان لگا کرسننا جا ہالیکن نتیجہ صفرتو وہ بھی تیں تے ناں سبی کہتی کچن میں چل

پڑی۔ تھوڑی دہر بعداماں کی آمہ ہوئی اسے گلے اسلامان کا تھم

سمى امال نے اور چرتانی کے جانے کے بعد بد عقده بھی کھل گیا اور وہ ساکت و جار بیٹھی رہ گئی، وہ اور حنان بھلا ایسا کیے ہوسکتا ہے ،سوینے برجمی حنان کے ساتھ کوئی خوشکوار واقعہ یا رہیں آیا تو وہ اماں کے سر پر جا کھڑی ہوئی اور اماں کوتو اس کی بات س کرہی چنگے لگ گئے

"ناں میں کہتی ہوں تم میں کون سے سرخاب کے پر لکے ہیں جو تو اٹکار کر رہی ہے؟ میری بات عور سے س لے ٹائلیں توڑ دول کی ، تیری جومز بد کوئی الٹی سیدھی بکواس کی تو۔ ' امال نے زیردست کھوری سے نوازا تھا اسے اور مرغیوں کو ڈربے میں بند کرنے لکیں، پیچےوہ کلس

جب سے امال نے ڈائٹا تھا اسے تب سے برتنوں کی شامت آئی ہوئی تھی لیکن امال کان کیلیے اینے کاموں میں مصروف ممل تاثر دے رہی تھیں كتمهارااحتاج تضول ب-

برتن دهو كر بوللين فرت كم مين ركفتے كو جيسے بى پٹی دروازے میں حنان کو کھڑے دیکھ کر سارا غصہ فریج کے دروازے پر نکالا۔

''اف يهال كائمپر يجرتو پچاس ڈ گري لگ ر ما ہے آج۔'' حنان نے شرارت سے چھیٹرا تھا کیکن اس نے جیسے سنا ہی جیس

''کہیں تمہاری کہانی پھر سے ریجیکٹ تو نہیں ہوگئی؟ سنو ایک کپ جائے میرے لئے بھی۔ "ساس پین چو لیے بررکھناد مکھ کرحنان نے کہا، لیکن وہ پھر بھی مہیں ہولی، فریج سے دورھ تکالنے کے لئے جیسے ہی وہ پلٹی حنان کو یالکل فرتج

ہو گئی ہے۔ ' جنان نے اس کے سامنے رسالہ لبرایا، ماما نے مفکلوک نظروں سے دیکھا تو حنان نے اس کے سامنے ڈائجسٹ کھول دیا۔ " پيارى ما ما آپ كى تحرير موصول مونى جوك دلچیب موضوع کے باعث سلیک ہو گئ ہے آپ کوائے کیریئر کی پہلی کامیانی پرمبار کباد۔ "او ماني گاد مجھے تو یقین ہی جیس آرہا۔"ماہا نے اپنی آ جھوں کومسلتے ہوئے دوبارہ دیکھا۔ وديفين كر ليج محترمه عظيم رائر بنے كے لئے آپ نے کامیانی کی ٹیلی سٹرطی پہ قدم رکھ لیا "الله تيرا لا كولاك فكريه-" ماما سه ي

خوشى سنيال تبين سجل ربي مى -" میں شکرانے کے تواقل پڑھاوں۔ "ملےمیری بات کا جواب دو۔" اس سے ملے کہ ماہا کین سے بھالتی حنان نے بازو پکڑ کر

"اگر شادی کے بعد بھی تم نے بھے تک کیا تو؟"ماہانے مزید لیقین وہائی جائی۔ " مہارے کالے رنگ کی سم نہیں تک كروں گا۔ "حنان نے متبسم کیجے میں کہااور وہ جو حنان کو کھورنے کا ارادہ رفعتی تھی اس کی آ تھوں میں دیکھے ہی ناسکی اور دونوں کا قبقہہ بے ساختہ تھا اور باہرامال نے ان کا قبقبہ سنا تو طمانیت سے

" به بنت آدم بھی نا دو میٹھے بولوں سے اپنی ضدای ایا بھول جاتی ہے، ہوتی ہے تال بھی۔ امال نے مسکراتے ہوئے سرجھنکا تھا

\*\*\*

دوجهبی غصر کس بات کا ہے آج؟'' " بس تم سے پوچورہا ہوں ماہا کیا پراہم ہے؟ کھل کر بتاؤ مجھے، کمیاتم اس رشتے پر خوش

''ہاں تہیں ہوں خوش پھر۔'' ماہا نے غصے ہے جواب دیا۔

''او کے وجہ بتاؤ؟''

''میں کوئی وجہبیں بتا وُں گی۔''

وولین میں وجہ جانے بغیریہاں سے مہیں جاوں گا۔ عنان نے اس سے بھی زیادہ ہث دهري ديكهاني توجوا باوه چېره چهيا كررونے كي \_ '' بھے بیں پاتم کس بات کو لے کر پر بیثان ہو، لیکن میں حمہیں اتنا بنا دوں میرے کہنے پر بی ای برشتر لے کر آئی ہیں، میں نے ہیشہ مہیں ستایا راایا لیکن مجھے جہیں بتا اس دوران کب میں

دل ہار گیا کب میں تم سے محبت کرنے لگا الیکن ہے سے کے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے بی شادی کروں گا ہاں اگر حمہیں میرشتہ واقعی قبول مہیں تو تھیک ہے میں ای سے بات کرلوں گاتم پر کوئی الزام مہیں آئے گا۔' حنان نے سنجید کی سے

بایت ممل کی تھی اور ماہا اپنا رونا دھونا بھول کر بے مینی سےاسے دیکھرہی تھی۔

''تم جھوٹ کہدرہے ہوناں؟'' "د منہیں میں سے کہدر ہا ہوں۔" حنان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے یفین دلایا تو ماہا

ن جتناتم میرانداق اژایتے رہے ہو عظیم رائٹر کہدکر وہ کیا۔" ماہا نے محور کر اسے

"وہ اُتو اس لئے تھا کہتم ہمت نا ہارہ بلکہ مستقل مزاجی ہے اپنے ہنرکوآ زماؤ جو کہ یقینا تم میں ہے اور دیکھ لواس کا نتیجہ تمہاری کہانی سلیکٹ

#### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-





اور ظاہر ہے میرے جذبات کو سیح طریقے سے
سیحفے کے لئے آپ کو پہلے میرے حالات جاننا
پڑیں گے، تو چلیں میرے ساتھ، میری دنیا میں،
میری زندگی کے جھر کلوں سے جھا کیے اور پھر فیصلہ
میری زندگی کے جھر کلوں سے جھا کیے اور پھر فیصلہ
میجئے گا کہ میں ٹھیک کہدر ہا ہوں یا غلط۔

میرانام ارسل ہے، ارسل قلیم، بس عام ی
شکل وصورت کا عام سابندہ ہوں، نہ تو خود کو بھی
ہیروسمجھا نہ ہی بھی کسی نے جان جگر بری پیکر کا
درجہ دیا، نہ تو چن کا ٹوٹا، ہوں اور نہ ہی کسی نے
ہیری کا خطاب دیا، سوائے ہیری
پیاری امال کے، مجھے لگتا ہے کہ بیس اس بھری دنیا
ہیں شابیر صرف اپنی امال کا ہی لا ڈلہ اور بیارا رہا
ہیں شابیر صرف اپنی امال کا ہی لا ڈلہ اور بیارا رہا
ہوں، آخر کو ان کی آخری اولا دجو تھا،
ہوں، آخر کو ان کی آخری اولا دجو تھا،
ہیں وقت میرا اس دنیا میں نزول ہوا، میر ہے
ہیں اور دوعرد بھانجوں سے چھوٹا چاچو،
دو بھیجوں اور دوعرد بھانجوں سے چھوٹا چاچو،

"میرا پیام محبت ہے جہاں تک پہنچ۔"
امجد اسلام امجد صاحب نے بیلظم شاید میرے
لئے ہی کمی می ،انہوں نے تو محبت کو پیغام کا درجہ
دیا تھا، گر مجھے لگتا ہے کہ میرا سارا وجود ہی محبت
ہے، "غلام محی الدین" اور "بابرہ شریف کا
صرف نام ہی محبت تھا، گر مجھے لگتا ہے کہ میرا
کلام، میرا مقام، میری منج وشام، سب محبت ہی

ارے آپ کویقین نہیں آرہا، میں سی کہدہا ہوں، یار مان کیں اور وہ جو پروین شاکر صاحبہ فر ما گئی ہیں، 'محبت اک شجر ہے' تو آج کل میں خود کواس شجر پر بیٹھا ہوا ایک الوہ ی سمجھ رہا ہوں، جی ہال الو۔۔۔۔ ارے آپ کھر خداق سمجھ رہے ہیں چلیں کوئی بات نہیں، آپ کا بھی کیا قصور بھلا، جب آپ کو ساری حقیقت کا علم نہیں ہوگا، آپ میرے جذبات کیے سمجھ کیں گے بھلا؟ ہے نال،

## مكهل نياول

# Devide Field Pelse dety com



پیر کے علاقے میں ہزار کر کا بلاٹ لے کر اس وفت کی ضرورت کے مطابق اسے تعمیر کروالیا اور ہم اس بوے سے سحن اور تین بوے بوے كمرول والے كھر ميں بوے خوش اور مست ہے رہے گئے، ہمارے گھر کے بالکل ساتھ والا گھر میمنوں کا تھا، جو محسن بھائی کی طرح ماربل کا ہی كام كرتے تھے،خورشيد چيابهت مرنجان مربح تسم کے بندے تھے، صنم ان کی سب سے چھوٹی بینی محى ، لا ڈ لى اس كتے جيس كيوں كا كہ يس نے بھى اسے اس پوزیش میں دیکھا ہی مہیں تھا، ہمیشہ كندے مندے حليے ميں، الجھے بھرے بالوں کے ساتھ جانے کہاں سے مارا کھیل خراب کرنے آن دھمکتی ادر عین میرے ہی سامنے آگر اس طرح کھڑی ہو جاتی جیسے واقعی ہی پھر کاصنم ہو،ایک تواس کا حلیہ اور پھراس کا عین کھیل کے درمیان وارد ہونا اور گرسب سے اہم ، میرے بى سامنة كرجم ساجانا، يس توجزيز موتا بى تقاء ميرے سارے دوست، بعانی بينج، بعانجيال، جول کرمیرا ریکارڈ لگاتے، میرا ننھا منا پختی سا وجود ماریے طیش کے اٹھل اٹھل جاتا ، پھر جواس يقرين بطنى كودو ماته لكاتا تووه أيكدم عالم بالا سے عالم ظہور میں واپس آئی اور پھر جوا پنا بھاڑ سا منہ کھول کررونا شروع کرتی ،اس کی امی ہے باہر آنے سے پہلے پہلے، میری امال اور چھوٹی آیا افناں وخیزاں باہرآ جاتیں اور پھر قبل اس کے کہ اینے بھائیوں اور دوستوں کی طرح میں بھی غائب ہو باتا، وہ بھنی، میری ہی ٹائلوں سے لیث جاتی اور امال امال کہتی چلائے چلی جاتی، بس جی پھر میں غریب ارسل ہوتا اور چھوٹی آپا کے دھمو کے جو وہ بلا تکلف وہیں گلی میں ہی جھے جردیتی اور رہی امال ، وہ مجھے غصے سے محورتی ، اس روتی بلکتی صنم کی بچی کواشا، جیکارتی ، پچیارتی

مامول جب دنیا میں تشریف لائے گاتو پھروہ کس كامن جام اور لا ڈلہ ہوگا؟ استے بڑے بھائيوں اور بہنوں کے لیے میں ان والوڈ ہی تھا، اس لئے ان کی طرف سے پروٹو کول بھی ہمیشہ ویسا ہی ملایہ ناک بھوں چڑھاتا ہوا، مگر مجھے کیا فکر تھی اور کیوں کرتا میں برواہ کہ میرے لاڈ اور تخرے ا مُعانے کومیری پیاری اماں اور ابابی کافی تھے۔ میری امال جیسی امال، آپ نے بھی ضرور بھی نہ بھی، کہیں نہ کہیں دیکھی ہی ہوں گی ، زم، حليم طبيعت اسيدهي سادي چلتي پهرتي مجسم محبت اور شفقت ماں، اہا ذراسخت تھے، کڑک، کیکن اخروث كى طرح ، او ير سے تھاہ كر كے لكنے والے ، مراندرے رہلے اور طاقت بخشے والے، امال کی محبت بھری آغوش اور اہا کی دھوپ جھاؤں جيسي شفقت مين، مين برا موتا چلا جار با تها اور میرے ساتھ ساتھ آیا اور بھیا کے بیج بھی، جو مجھ سے بڑے دو بھائیوں اس اور موس کے تقريباً ہم عمر ہی تھے۔

جو ہے ہے۔

ہے ہیں کہاں گزرا، کیے گزراٹھیک طرح سے

یادنہیں، کیونکہ تب کے کراچی اوراب کے کراچی

میں بہت فرق آچکا ہے، تب کا کراچی واقعی عروس

العباد تھا، نہ لسانی تفرقے، نہ قومیت کے
جھڑے، بہنجانی، پٹھان، سندھی، بلوچی، میمن،
مہاجر، سب پاکستانی تھے، صرف پاکستانی، مجھے

یاد ہے ابھی تک، ہم سارا سارا دن گلیوں میں ہی

گھیلا کودا کرتے تھے، مل جل کر پڑھنا اور پھر

پڑھنے کے بعد صرف اور صرف کوکڑے لگانا،
صرف اتناہی کام تھا جمارا۔

ابا ایک فیکٹری میں سپر دائزر تھے، بہت اچھی تخواہ تھی ان کی اور سب سے بڑے بھیا محسن کا اپنا مار بل کا کام تھا، ابانے اچھے وقتوں میں منگو

عبر 196 دسمبر 2016

ONLINE LIBRARY

مجه ہمیں بھی توبتا؟ "سمیرنے میرے کندھے پر ہاتھ اور باقی سب کو آنکھ مارتے ہوئے خباشت بجرے انداز سے کہا تو مجھے اور زیادہ آگ لگ محی، میں نے آپ کو بتایا ناں کہ میں صرف اپنی امال کائی لاڈ لا تھا، باتی بھائی، بہنوں کے لئے تو میں ایسے ہی تھا، ابویں ٹائم باس، بھائیوں کے لئے کیم بارشراور آیاؤں کے کئے صرف چھوٹو، جو بإزار سے سودے لائے، بھاک بھاگ کر ان کے کام کرنے والا ' ارسل چھوٹو" بی تھا، مر میں شايدغلط تفاجمير كي بات س كرجس طرح مجصعف آیا تھا، بالکل ای طرح موس بھائی کے ماتھے پر بھی بل پڑھے تھے اور پھرمیر ہے کسی طرح کا بھی جواب دیے سے پہلے ہی بھائی نے سمبر کے منہ يرايك مكاجر ديا، لوجى، كهال كيسوال؟ كي جواب؟ د میصت بی د میصت مم سب دوست، دو يار شوں من سے سے الك طرف ميں، ميرے بھائی، بھینے اور دو جار گہرے دوست تو دوسری طرف سمير اور باقي تمام لڑ كے، خوب تصمان كا رن پڑا، موں، لاتوں اور ڈعروں سے ایک دوسرے کی خوب تو اسم کی گئی اور جانے کب تک ہم اصل مکروں کی طرح الحیل الحیل کر ایک دوسرے برحملہ آور ہوتے رہے کہ ماریل کے كارخانے جوكه كھركے الكے حصے ميں بى متين لگا كر بنايا كميا تھا ہے حسن بھائى اور اينے كارخانے سے خورشید چیا باہر بھا گے آئے ، پھر ہمیں بھل حچروایا گیا اور مجھا بجھا کر شنڈا کیا گیا اور بجین کی لژائیاں بھی کوئی لژائیاں ہوتی ہیں بھلا، چند روز کی نارضگیاں پھرخود بخو د ہی صلح صفائی ، ہم بھی چند دن لڑ بھڑ کر پھر سے ایک ہو گئے اور پھر وہی تیم اور پھر وہی دھاچوکڑیاں۔ وقت اپنے پیچھے کیسے کیسے نشان جھوڑ جاتا ے، مدد مکھنے کی فرصت کے ہوتی ہے؟ اور جمیں

كمرك جاتين اور پھرا كلے آ دھے تھنے میں اس کا منہ دھلا، چوٹیاں بنا، اسے سجا سنوار کر اس کی امی کے حوالے کرآتیں، مجھے پیسب دیکھے دیکھے بے حد غصر آتا اور غصر تو انس ، مونس بھائی کو بھی خوب آتا ای بر، مروه صنم سے زیادہ سارے كمراك كالصور وارتجه بخفة تنفي كهشايديس اس چھٹلی چھکل کو مارتا تھا اور پھر اس بر آیا مجھے ڈ انٹ اور مار کر بھری گلی میں ان کا اور میرا تماشہ بناديتين، حالا نكه ميرااس مين كياقصور تفا بحلااب میں اسے جا کر دعوت تھوڑی دیتا تھا کہ''صنم بی بی، ہم اپنا تھیل شروع کر بچے ہیں اور اس وقت ہمارا تھیل عین عروج پر پہنچ چکا ہے، آپ اپنے الول جلول حليے سميت باہر آسي اور بخوشي مارے رنگ میں بھنگ ڈالیں، جھے امال اور آیا ہے جوتے پڑوا کراپنا کلیجہ خضنڈا کرلیں۔ ''لو بھلا محصكياية يمنى كماس آفت كى يديا كومندلكا تا ، مر یہ بھی پنج ہی تھا کہ جتنا اسے چڑتا، وہ اتنا ہی ميرے رائے ميں آلی، جتنا غصرات ديج كر میرے دل میں اجرتا، اتنا ہی وہ میرے مبرکو آزمانے کی کوشش کرتی اور پھر میں نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا، وہ جدهرے گزرتی، میں وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا، ایسے جیسے کوئی توہم برست، کالی بلی کو دیکھ کرراستہ چھوڑ دے، اگروہ ہارے کھیل کے درمیان میں آ جاتی اور ہمیشہ کی طرح میرے سامنے آ کھڑی ہوتی تو میں اسے کچھ بھی کہے بغیر کھیل ہی چھوڑ کر بھاگ جاتا، پھر عاب سیجے سے آوازے کے جاتے یا تہتے برتے، میں بالکل بھی برواہ نہ کرتا۔ ''یار ارسل! توصم میمن کو دیکھتے ہی ایسے

میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جیسے مرا قرف کے رکھا ہوتو نے اس سے یا پھراس کی کوئی قیمتی چیز چھیا رکھی ہے تو نے ، یار اصل بات کیا ہے ،

ONLINE LIBRARY

ائے چھے سے جرت اور جس سے بری آواز س کرچونک گیا۔

"ارے تم نے پہانا تہیں، الہیں، بدایے ارسل ماموں ہیں، کمال ہے تم انہیں بھول کینے سكتى مو؟" ابھى تو كىلى آواز كے جھلے سے بى ميں فكل نبيس باياتها كماس برجس سوال كے جواب میں عینی کی چہکتی سی آوازین کرا یکدم پلٹا تھا اور پھر این چھے عین چھے کھڑی اس زردے کی يليك كود مكي كردنگ بى ره كيا-

جی ہاں "زردے کی پلیٹ ' اور وہ بھی نا کوں ناک بھری ہوئی، بالکل زرد، زردے رنگ كا كھاكرہ جولى، جس برملى كرز كے استوز اور كوفي كاكام بالكل اس طرح كيا كيا تها، جيس زردے کو ریک برنی اشرفوں، بادام، پست اور گلاب جامنوں سے سجایا گیا ہو۔

اس کا لباس فاخرہ بھی اس طرح ان رنگ بر کے تکوں سے لشک رہا تھا، پیروں میں کولڈن کھے اور ملکے محتکھریا لے بالوں بیں، رنگ بریکے موتوں سے جا پراندہ، جسے وہ ایک ہاتھ میں لئے کول کول محماتی ، میرا سے لے کر یاؤں تک جائزہ لینے میں مصروف تھی، اس کالمبا چزی کادو پشہ بے نیازی سے اس کے ایک شانے بربرا جمول رباتها ، تيزميك اپ كتبين اور مات یر چمکتی تاکن دائزائن کی بندیا ، دونوں ہاتھ بھر بھر تے پہنی کئیں ملٹی کلر چوڑیاں اور گھا گھرے کے نیچے سے نظر آتے سانولے سلونے مخنوں میں میملی کولڈن مازیب،اب آپ خود بتا نیں، میں نے اگر ان محر مہ کو زردے کی پلیث اور وہ بھی ناكون ناك بمرى، كهه بهى دياتو كياغلط كيا\_ "ارسل مامون! بيجانا اسد؟ ياتم بهي اس ک طرح اینے ماضی سے باغی ہواور اچھا برا جیسا

بھی ہو، اسے بھو لنے میں ہی عافیت جھتے ہو۔''

بھی پیھے دیکھے بنا آگے ہی آگے بوضے چلے جانا تھا، سو بردھتے ہی چلے گئے، بردھتے ہی چلے گئے اور جیسے جیسے بوے ہوتے ملے گئے ،مسکے مسائل بھی اپنا رنگ روپ بدیلتے گئے، دوستیاں بھی مضبوط مصمضبوطر مونى كنيس، مارى بهانجون کی طرح دوسری کر کیاں بھی ایب بلاوجہ کھروں ہے باہر جہیں تکلی تھیں، صرف تھر سے اسکول، کالجزیا پھراہیے اپنے رشتہ داروں کی صرف۔ اس سارے عرصے میں چھوٹی آیا کے ساتھ

ساتھ انس بھائی کی شادی بھی ہو چکی تھی ،ابا اب ریٹائیرڈ زندگی انجوائے کر رہے تنے اور ان کی جگہان کی فیکٹری میں انس بھائی نے لیے لی تھی، بهارا كمرتبهي اب يهل والانهيس ربا تقاء كزرت وقت کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اندر باہر سے تبديل ہو چکا تھا، پہلے جہاں برا سا کھلامحن اور حن کے بیچوں جے کھڑا بڑا سا درخت تھا، وہاں اب كيراج اور برا سا بال بنا ديا كيا تھا اور اس برے سے برار کر کے ہال کے اوپر چارمنزلیں لعمیر ہو چکی تھیں، ظاہر ہے نئے دور کے نئے تقاضے اور انداز بھی تونئے ہونے تھے اور مزے کی بات خورشید میمن پیا کا گھر بھی مارے گھر كے ساتھ ساتھ بلند ہوتا جا رہا تھا، ظاہر ہےان کے بھی بیٹے تھے اور جیسے جیسے وہ بیا ہے جارہے تھے، گھر میں منزلیں اور منزلوں میں کمرے برحة جارے تھے۔

''ارے بیکون سیدنور کا جائشین بنا، لائث كيمر،، ايكشن كاشور مياتا كمررماي، بيهم مونى بھائی کی مہندی میں آئے ہیں یا کسی للم یا دراے كے سيك بر؟" ميں بوے فخريد انداز ميں كيمره مین اور نو ٹو گر افر ز کو خاص خاص اینگلز سے مودی اورتصاور بنانے کی مدایت دیتا پھرر ماتھا کے عین

ONLINE LIBRARY

بری آیا کی لاڈ و مینی کی شوخ ، چپل، چہلتی ( بلکہ میراریکارڈ لگائی آواز) نے مجھے ایکدم چوتکا دیا اور میں جوان محترمه کالاشعوری طور پر جائزہ لینے میں مصروف تھا گر بروا کر ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے تھورنے لگا۔

''احِيما توبيه بين جناب عزت ماب ارسل، موسل صاحب، ہوں .... ارے عینی آئی، بیات بالكل بھى تہيں بدلے، ويسے كے ويسے ہى ہيں

معینی کون ہیں می محترمہ؟ آج سے پہلے تو الہیں بھی ہیں دیکھا؟" اس کیندے کے چول، ے منہ ہے اپنے لئے جل ککڑ کا خطاب ہی جھے آك لكانے كے لئے تو كافى تھا اور جھے لك رہا تھا كيميرى ركوں ميں خون كى جكم لاوا بہنے لگا تھا، كرم كرم غصه كا ابلتا، كهولتا لاوا، مكر مين خود ير كنثرول كرنے يرمجور تھا كد مجھے ان محترمہ كا حدود اربع ابھی معلوم نہ تھا، اس کئے صبر کے بوے بوے کوڑے کسلے کھونٹ جرتے ہوئے میں نے عینی سے بروی معصومیت سے یو چھا المیان اس کے جواب سے پہلے ہی وہ ایک قدم آگے بردھی اور مسلسل ایک ہاتھ سے پراندہ جلائی، دوسرا ہاتھ کو لیے پر جمائے ، میری آتھوں میں آئلمين گاڑ ھے مسکراتی ہوئی بولی۔

''اوہو،تو بیہ بات ہے، بیدحضرت تو لگتا ہے واقعی فارغ البال ہونے کے ساتھ ساتھ فارغ العقل بھی ہوتے جارے ہیں، یعنی کہ بیرواقعی اینے تا بناک ماضی کوکسی طاق میں رکھ کر بھول چکے ہیں، یا ابھی بھی میرے سامنے جم کر کھڑے ہونے کی تاب ہیں رکھتے، عینی، کیا بیا بھی بھی کھیل کا میدان ویسے ہی درمیان میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، جسے برسوں ملے بھاگ

"ایں؟ بیکیا؟" ابھی تو میں اس کے فارغ البال ( کیمیرے بھی آج کل کے نوجوانوں کی طرح ہال گر گر کر ہے حال ہو بچکے تصاور میرے سرکی دھرتی بنجر ہوتی جارہی تھی ) اور فارٹ اسٹل كہلائے جانے پر ہى چے وتاب كھار ہاتھا كماس کے ام ملے جملے نے میرے سامنے ماضی کے گئی مناظر لا کھڑے کیے، میں جرت کے مارے منہ اور آلميس بيك وقت كھولے اسے و بھتا ہى رہ

.... بير ..... منهم رشيد ميمن " "جي..... مين ..... صنم ..... وه هي صنم جو آپ کود ملی کروافعی صنم (بت) میں ڈھل جاتی تھی اور آپ ..... آپ ميدان جيوڙ كر بھاگ جاتے تھے، جل کرے، بھوڑے کہیں کے۔ اک ادا سے لک ملک کر کہتی، وہ میری جرتوں اور حواسول بر مزید بجلیال گرا ربی تھی، کہال وہ كندى مندى ، الجمع سلجم بالول والى مونق صورت بهنی چریل اور کہاں میہ بااعتاد، سانولی سلونی، درمیانے قد، مناسب سرایے والی صنم میمن ، ایب كه ميرا حواس باخته هونا لأزم تفا اور ميس وافعي حواس باخته ہو بھی گیا۔

" كيون؟ بإدآيا كجه كما الجمي مجمى كجه باقى ے یاد کروانے کو۔" اک ادا سے موتول تفتکیروں والا پراندہ میرے سینے پر مار کر اس نے آنکھیں منکاتے ہوئے کہا۔

" كك ..... كيا بيا د كرون؟ اور كيايا د كروانا عامي بين آب جمعي "اس كى اس حركت يريس مزيد بوكهلا بث كے ساتھ ساتھ بكلا بث كا مجھی شکار ہو گیا۔

اوراس"وه بی" کے بعداس نے بیچارے مومن خان موس صاحب کی روح اور ان کے ڈھیروں ڈھیر با تیں کرتی ، اماں کی خدمتیں ، اما کو ان کی پند کی ادرک والی جائے کے سکے لگاتی، بری بھا بھی اور بردی آیا بھا گ بھا گ کر کام کرتی اور مائرہ بھابھی قاربہ بھابھی کے ساتھ ل کرنت نې د شز شراني کرتي ،بس جب بھي ديلھوادهرادهر إُولِي ياني جاني ، بھئ ظاہر ہے اسے كون ساركيشه، میکسی کروا کرآنا پڑتا تھا، دیوار سے دیوار ملی تھی اور چھت سے حجمت، جب دل جایا حجمت سے فیک بردی اور جب دل کیا دروازے کے راستے آن دهملتی ،شایدا ہےرو کنے ٹو کئے والا کوئی تھا ہی

ميراتو يهلمني زياده وفت كحرسه بابركزرتا تفاء میں ماس کمیونیکفن کا اسٹوڈنٹ تھا اور میری پوری دلچیسی اورلگن، ژائیرکشن، پروڈکشن میں تھی اور اب تو میں اسے دوست کے والد کے يرودكشن ماوس كے ساتھ مسلك بھى مو چكا تھا، اب ميرا زياده تر دفت وافعي لائك، كيمره، ا يكشن، كرتے ہى كزرتا تھا، كو كەشروع شروع میں ابا میرے اس شوق سے سخت نالاں تھے، وہ برملا بعرى عفل مين جھے ناجا اور مراتی كا خطاب بھی دے ڈالتے ، مرمیں جانتا تھا کہ بیاشعبہ ہی ایما ہے کہ اس میں پہلے پہل سب کی مخالفت مول لینی ہی پر تی ہے، اس فیلٹر میں نام کمانے عزت بنانے اور پھرمقام پانے کے لئے پھروں كى رابول ير بحي كانوں ير فيك باؤں چلنا براتا ہے،اس کے میں نے ایا کی باتوں کو بھی دل پرلیا بي تهييل ، نه بھي بليث كرائبيں جواب ديا اور نه ہي بھی خفکی یا ناراضکی کا اظہار کیا، مال اس کے ساتھ ساتھ میکھی سے کہ میں نے بھی اس راہ کو جھوڑنے کا ارادہ بھی تہیں کیا، لینی کہ اگر ابا خفا تصاتو ميں بھي براميد تھا كہ بھي نہ بھي تو انہيں منا ہی لوں گا اور البیں اینے شوق کے حق میں قائل

كلام برستم كے بہارتو رئے ہوئے ،ان كى مشہور زمانهُ غزل بالكلِ اقبال صاحب كي " اب په آتي ہے دعا" کے اسائل میں محلکنانے کی کوشش فرمائی تو مجھے اینے ساتھ ساتھ اس کے فاطر العقل ہونے کا بھی بھر پور گمان ہونے لگا۔

اس برعینی کی قلقل کرتی منسی، جو وہ اردگرد کے ماحول اور افراد کی وجہ سے دویشہ منہ میں تھونس کررو کنے کی کوشش میں بے حال ہوتی جا رہی تھی،میرے د ماغ کا میٹرا بیکدم پھر تھو ما اور گمان غالب تھا کہ میں بحبین کی طرح ہی جما کر دو ہاتھ اس زردے کی پلیث کے کان کے بیچے دھر مجھی دیتا، کہ تمنی مجھے بازو سے پکڑ، کیلیجی ہوتی وہاں ہے لے گئ ، پیچھے مینی کے ساتھ ساتھ اس کے تہتہ بھی میرے تعاقب میں بھا گتے چلے آ

یہ تھا میراعرصہ دراز کے بعد اس بھتنی سے یہلا یا ضابطہ ٹا کرا ، اب صورت حال بیھی کہ میں جدهر بھی جاتا، وہ کالی بلی میرا راستہ کا نے کو سامنے ہی کھڑی تھی، مہمانوں کے ہجوم اور ڈھیروں ڈھیر کاموں کے باوجود جھے بار ہاایہالگا جیے میں کسی کی نظروں کے حصار میں ہوں میری پشت کسی کی سلتی نگاہوں کی تیش سے جلس اسمی اور .... اور میں اس جلن سے تھبرا کر تھورنے والے کو کھوجتا ہی رہ جاتا ، مگر کوئی بھی سرا ہاتھ نہ آتا، وہ شادی کے تمام فنکشر میں تو وہ میسنی بنی آ کے آ کے نظر آتی ہی تھی، مگر باقی کا سارا وفت بھی اس کے ڈیرے ہارے کھر ہی تھے، بڑی آیا کی عینی جمنی ، چھوٹی آیا کی ارفع اور برا ہے بھیا کی ماہم کے ساتھ اس کی خوب گھاڑھی چھنتی تھی، بلکہ مجھے تو اب جا کرعلم ہوا تھا کہ وہ اب بھی اماں اور چھوٹی آیا کی ویسی ہی لاڈلی تھی جیسی کہ بچپن میں ہوا کرتی تھی، چھوٹی آیا کے گلے کا ہار بنی ان سے

ناں اور بیرتو میں نہیں جانتی کہمتر م کیویڈ صاحب نے میرے معصوم اور نا دان دل کو بی " نشانه عشق" كيوں بنايا اور كب بناياء اس كے بارے ميں، میں کچھوٹو ق سے بیں کہ سکتی مگر ہاں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بجین میں جے ہی گی میں بچوں کے تھیلنے اور دوڑنے بھا گتا کی آواز میرے کانوں میں پرٹی، میں نہ جا ہے ہوئے بھی خود بخود ہی باہر کی سمت چل پڑتی ، پیدیکھے بغیر کہ میرا طیہ کیا ہے، میرے یاؤں میں جوتا ہے کہ ہیں، بال بندھے ہیں یا جھاڑ جھنکار کی مانند بھرے ہوئے ہیں، میں تو بس جسے نیند کی کیفیت میں چلتی جونی علی میں جاتھتی اور موش تو اس وفت آتا جب سامنے کھڑے، مارے غصے کے لال بصبحوکا چہرہ کتے ارسل کے ہاتھوں بٹ چی ہوتی۔

اور ایسا تو جمیشه بی موتا تھا کہ جتنا وہ مجھے جھنکتا، اتنابی میں اس ہے لیٹ لیٹ جاتی، جتنے مجصے دھکے مار مار کراہیے سامنے ہٹانے کی کوشش كرتاءاى قدر مين اس سے ماركھا كھا كراس كى ہی بناہ میں جانا جا ہتی ، جانے کیوں اور پھرروتے روتے میرے منہ سے صرف اماں اماں ہی لکاتا، حالانكه جم سب بھائى بہن تو اپنى والدہ كوا مي جان كت من مر من تب تك امال ، امال كل دمان دیتی رہتی، جب تک ارسل کی اماں اور آیا آ کر مجصاس سے بچانہ لیتیں اور بیرتو روز کا ہی تماشہ تھا، روز میں اس کے ہاتھوں بیتی اور روز ہی وہ میری وجہ سے اپنی آیا کے ہاتھوں ذکیل ہوتا، جالانکه میں جان بوجھ کر ایسا تہیں کرتی تھی، مکر..... ہرروز ہی خود بخو دہی بیسب ہوتا چلا جا تا اور پھروہ مجھ سے کتر انے لگا، جہاں میری جھلک بھی دکھائی دے جاتی ، وہ سر پر پاؤں رکھ کراس طرح دور بھا گتا جیسے بھوت دیکھ لیا ہو، ویسے تو اس نے محبت بھتنی اور چڑیل، جیسے عظیم الشان

كركے ہى رموں گا، بالكل ايسے ہى جسے انس بھائی اور مولس بھائی نے انہیں قائل کر ہی لیا تھا حراؤنڈ فلور پر بے ہال کو دوحصوں میں تقلیم كرك ماريل أوركيدر كذزكي مطين لكانے كے

اوراب لگ ر ما تھا كەواقىي بىن گھروالوں كو قائل کرنے میں، اہمیں منانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا، کیونکہ بھائی کی شادی میں کی گئی میری الونث مینجمنٹ میری ڈائرکشن میں،اوپر تلے بنے اورسیرجٹ ہونے والے دو ڈرامہسیر ملز، ٹاک شوز اور مارننگ شوز، سب نے مل جل کر میرا مورال کسی حد تک بلند کر دیا تفاء وه سب اب سمجھ مے تھے کہ میں شایدای فیلڈ میں نام روش کرنے کے لئے اماں ابا کوآخری عمر میں انہیں عطا کیا گیا تفاء مرتبين، مجه سميت نسي كوجهي شايداس كاعلم نه تھا کہ میں کس شعبے میں نام روش کرنے کے لئے دنيامين واردهوا تقابه

\*\*\*

يرواسك تكل جات بيل لوگ محبت کرنے والے تتلی تلی نهراتے ہیں پھولوں کی امیر <u>لئے</u> اک دن خوشبوہو جاتے ہیں لوگ محبت کرنے والے

جی ..... امجد اسلام امجد صاحب نے بالکل تھیک فرمایا ہے، واقعی محبت کا جذبہ جب کسی دل میں گھر کرتا ہے تو بس، پھر ..... 'عشق نے کہیں کا نہ چھوڑا، آ دمی ہم بھی ورنہ بہت کام کے تھے۔" گنگناتا پھرتا ہے اور فروری تو نہیں کہ اس واردابت قلبی کا شکار ہونے والے کسی خاص ریگ، خاص نسل، خاص عمر اور خاص مکتبه فکر سے تعلق ر کھتے ہوں، جی تہیں، ایبا تو ہر گر بھی تہیں ہوتا جانے کیساسودا آن سایا تھا کہ اس سو تھے سڑے كالي لمج بينكن جيسارس موسل كود مكوكر بت بى بن جاتی ، جانے کیوں؟

"ناك كواكرركه دى اس لركى نے مارى سارے محلے میں، میں ٹانگ برابر چھوکرے جو میری ایک جھلک دیکھ کرراستہ بدل لیتے تھے، آج کیے تن فن کراورا کھل اکھل کرمیر نے ہی سامنے میری ہی بہن کی شان میں تعبیدہ کوئی فرمارہے تے اور میں .... اس کی وجہ سے، صرف اس کی بے وقوقی کی وجہ سے ان کی سکے سکے کی باتیں سنے پر مجبور ہو گیا، چپ جا پ کھڑا، ان کی بک بك سے كيااوريد ..... ياسى منى اب س طرح مندا تھائے، آ تھیں میاڑے مجھے دیکھرہی ہے، جسے میں اس کی تہیں سی اور کی بات کررہا ہوں، بے وقوف منالائق کہیں گی۔ '' جلال بھائی کا غصہ لمحه بالمحه بروهتا بي جاريا تقا اور ميں واقعي موتقوں ک طرح منہ کھولے البیس غصے کے مارے کف اڑا تا دیکھ دیکھ کرسوچ رہی تھی کہ ''انہیں کیا ہوا؟'' ''باجی! میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھیا مجھ سے کیوں خفا ہیں، مجھے کیوں دانے جا رہے ہیں بھلاء میں تو کب سے آپ کے سامنے بینی ہوم ورک کررہی ہوں اپنااور بھیانے آتے ہی مجھے ڈانٹنا ہی شروع کر دیا؟" بھیا ہے نظر بیا كريس نے ياس بيتى باجى كے كان ميس مس كر ہولے سے یو چھا تو جواب میں انہوں نے ایک زبردست محوری کے ساتھ ساتھ ایک زور دار

دهمو کے سے بھی نواز ڈالا۔ "'بس امی جان، بہت ہوگیا، آج سے صنم کا محمر سے لکلٹا بند، اسے اسکول چھوڑنے اور لینے میں خود جاؤں گا، دیکھتا ہوں اب بیا کیسے رکتی ہے کسی جگہ، جہاں میرکی وہیں اسے زندہ گاڑھ کر والیس آ جاؤل گاء سمجما دیں اے اپنی زبان

القابات ہے نواز ہی رکھا تھا، تمراب تو یوں محسوں ہونے لگا جیسے میں اسے واقعی چریل ہی لگنے لگی تھی،اس کے اس طرح تھیل چھوڑ کر بھا گئے اور راستہ بدل لینے کی وجہ سے میرے نازک دل پر برا گهرااثر پر ااور پھرایک دن مجھے میری باجی اور امی سے بھی انچھی خاصی ڈانٹ پڑی، بلکہ بڑے بھیانے تو غصے میں آ کر جھے دو ہاتھ بھی جمادیتے، بات ہی کھوالی تھی ،اس دن محلے کے تمام او کے حسب معمول كركث كهيلنه مين مفروف تنصاور میں، روز کی طرح اندھی بنی چلتی ہوئی سیدھی ارسل کے سامنے جا کھڑی ہوئی ،اس نے بوے غصے سے دانت کیکیا کرمیری طرف دیکھا اور پھر بلا زور سے میرے پیروں میں مچینک کر واک آوٹ کر گیااور میں بھیکی پللیں لئے ،اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی ، تب ہی عینی اور احر آ کے بو سے اور میرا باتھ تھام کر مجھے میرے کھرے دروازیے تك چھوڑ كئے، استے بيل اے كى دوسرى على سے پکڑ کر لایا گیا اور پھر بل اس کے کہان کا تھیل پھرشروع ہو یاتا، جانے ان لڑکوں میں سے کسی نے اسے کیا کہا کہ ایکدم اس کے بھائی اور بھیج ال پر چڑھ دوڑے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عذر مجاملی میں کہ الا امان الحفیظ، گرد کے اڑتے بادل تنه، اور مو ما کی آوازیں، وہ لوگ خود کو بروسلی کے جانشین ٹابت کرنے پر تلے، ایک دوسرے پر برے پڑھ کروار کررے تھے، اتنا بے ہم شور اور می جہاڑین کر اندر سے ابواور ارسل کے کھرسے محسن بھائی دوڑتے ہوئے آئے اور بھٹکل ان کو چھڑایا، تحقیقات کرنے پر فرد جرم میرے نام نکلی، ابوتو شاید درگزر کری گئے کیا بھی میری عمر بی کیا تنقى اوروه ارسل بهى كون ساكهيں كاشتراده كلفام تھا کہ بریاں اور لڑکیاں اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی ڈھیر ہو جاتیں، بہتو میرے ہی سر میں خدا

هم ہو کر کہیں انہیں بھول ہی نہ جاؤں ، کہیں اتنا مشہور اورمغرور ہی نہ ہو جاؤں کہان سے اپنے تعلق پر، اینے متوسط طبعے کا فرد ہونے پر شرمند کی محسوں کرتے ہوئے انہیں Disown بی نه کر دول، حالانکه مجھے تو ہمیشہ سے بی ابا کا فیورٹ شعر اپنی پوری جزئیات اور ممرائی کے ساتھ بادر ہا، کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے بی خیال جیسے ہارے ذہنوں میں ایھی طرح

ہم الی کل کتابیں قابل خطی سجھتے ہیں جنہیں روھ کر جے باپ کو خطی سجھتے ہیں او چر بھلا میں کیے بھک سکتا تھا، گر کیا كريں، ميں نے بتايا نال كه يس ان كى آخرى عمر کی آخری اولا د تھا، سوان کا دل میرے لئے کچھ زیاده بی دهژ کتا تھا اور جناب دل تو آج کل میرا بھی دھڑک دھڑک جارہا تھا، مرنی لے پر،اپنے ى كريس ايك فاص الله كالتكاك كے ساتھ اسے چانا پھرتا، بلکہ ہرایک کے ساتھ بہت خاص ا پڑاین لئے گھلٹا ملٹا دیکھ کر جیران رہ جاتا اوراس پر اس كا آتے جاتے بھے كوئى نہ كوئى جيتى مونى سيلحى بات لگا جانا كەمىں اندر ہى اندرجانا بھيتارہ جاتا اوروه مزے سے امال آیا یا بھابھی سے پیس

لڑانے میں ملن ہوجاتی۔ "إرفع! بيضم آج كل كيميزياده بي ادهر مبیں یائی جانے لی ، کیا اس کے گھروالوں نے اسے نکال ہاہر کیا ہے، جو بیلوگوں کے کھروں اور کھر والوں پر قبضہ جمانے کے چکر میں چرتی رہتی ہے، چریل کہیں گی۔ ' چھوٹی آیا کی ارفع كے ہاتھ سے جائے كا كم پلاتے ہوئے ميں سامنے کھڑی صنم کو کھا جانے والی نظروں سے محورتے ہوئے ہوچھا تو ارفع کے جواب سے ملے ہی ادھرے جوائی کولا داغ دیا گیا۔

میں۔'' میرے ساتھ ساتھ سب کوکڑی نگاہوں سے کھورتے، زہروست انداز سے وارنک دیے، بھیا ابو کے یاس بنچ کار خانے میں چلے مے اور چھے رہ سیں امی اور باجی اور ان کے نرفع مين بيتسي مين معصوم اور مظلوم بي صنم رشيد ميمن ادر پرتموز اعرصه تو بھيا کي تكراني كا سلسله بہت اچھے طریقے سے جاری رہا، مرکب تک، دنیا میں اور بھی کام تھے بھیا کو، اس صنم کی مکرانی کے سوا، سو آہتہ آہتہ ان کے غصے کے ساتھ ساته حفاظت كاجذبهم كم موتا كيا اور پر جيسي بي میرے طرف سے ایک دو واقعات مزید رونما ہوئے، جھے کالایانی کی سزاسنادی گئی۔

جی ہاں کالا یائی، حیدرآبادمیرے لئے کالا یانی جیبا ہی تھا، جہاں جھے ماموں، ممانی کی بینی بنا كرججوا ديا كيا اور مين معصوم كسى سے مجھ كهم بھى نه یائی که میرا تو کوئی قصور بھی ندتھا، بیستم تو مجھ عصوم برمحبت کے شہنشاہ نے ڈھایا تھا، کیویڈ کے ظالم تیر کانشانہ میرے دِل نا تواں کواس طرح کھائل کر گیا کہ پھرنہ بیدول کسی کام کار ہااور نہ ہی

#### \*\*\*

ہزاروں دکھ پڑیں سہنا محبت مرتبیں سکتی ہے تم سے بس میں کہنا محبت مرتبیں عتی رائے رابطوں کو پھر نئے وعدوں کی خواہش ہے ذرا اک بار تو کہنا محبت مرنہیں سکتی میں نے کامیابیوں کی طرف سفر شروع کر دیا تھا اور بیسفر میرے اپنوں کی دعاؤں کے ساتھ بہت تیزی سے جاری تھا، اپی ان کامیابیوں سے میں خود بے صدخوش تھا اور کیوں نہ ہوتا ، آخر کار میں نے اپنی اماں اور ابا کے دل سے سارے واہے دور کر ہی دیئے تھے، خاص طور سے ان کا بیروہم کہ میں شویز کی چکا چوند میں

2016 man (203) 175 7 ...

اسے واک آوٹ کرتے دیکھ کراسے دل میں برى كمينى ى خوشى بھيلتے محسوں كرر ما تھا، اس افراد یر ایکدم جلبلا کر اٹھا تھا اور میرے اس طرح ا میدم اٹھتے ہی اچھل کود میانے کی وجہ سے کچھ جائے بمعلک باس کھڑی ارفع کے باؤں بربھی جا بری، اب کہ میرے ساتھ ساتھ وہ بھی الکل رہی تھی، میں تو صرف اینے کپڑے جھاڑنے اور خود کوای جلن سے بچانے کی کوشش میں بندرین ر کیا تھا، مکر بے جاری ارفع خواہ مخواہ ہی کینٹے ہیں آ کئی ، و و تو با قاعره روجهی رہی تھی اور مجھے کوں بھی ربی می کہ میری وجہ سے اس کے یاؤں پر چوٹ بھی لگ کئی تھی اوراس کا فیورٹ مگ بھی دو مکروں میں ٹوٹا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دن رات کی محنت سے برھائے گئے، ماتھوں پیروں کے خاخنوں میں سے یاؤں کے انگو سھے کا ناخن بھی دو کخت ہو گیا اور سب سے برجے کراس کی نئ نئ بن دوست صنم بھی روٹھ کر جا چی تھی، لیعنی کہ میرے کھاتے میں ایک ساتھ ہی گئی ترم آن پڑے تے اور میں بے جارہ مانیاز ڈائریکٹر پروڈیوسر اہے آدھے جلے جم کے ساتھ،اب امال، بوی بھابھی اور آیا کی ڈانٹ کھا کھا کر جان بھی جلار ہا

د جنهبیں ضرورت کیا تھی ، ارسل صنم کو پچھ بھی کہنے کی ، کیا چڑ ہے مہیں یار اس ہے جاری ہے، اتن سیر هی س تو ہے۔ " (جی ہاں ، جلیبی جلیسی سيرهي) مين دل مين دل مين بدبدايا\_

''تم بچین کی باتیں بھول نہیں سکتے یار، وہ زمانية كب كاكزر كيا،اب ندتم بي مواورندبي وہ بھتنی، میرا مطلب ہے بچی، دونوں بوے ہو چکے ہو بار، تو کھرانے کام سے کام رکھا کروناں، ضرورت کیا ہے تہمیں ایک دوسرے سے الجھنے کی ايوي، نضول مين، اس كا دل بقى دكهايا، امال كو

"ارقى! ايے مامول سے كهدود، اكر ان ہے میرا اوراماں کا بیار دیکھائیں جاتا تو اپنا بوریا بسر بھی اینے مرود کشن ہاؤس میں لے جا نیں، كيونكه ميرے كھروالے مجھے تكاليس يا نہ تكاليس میں تو ان کے سینے برمونگ د لنے کے لئے انہیں بميشه يبين نظر آؤں گی، چلتي پھرتی، کھاتی پيتی، ہنستی ہنساتی اور باتیں بھگارتی، جاہےان کا کلیجہ جلے یا پیخود جل جل کرکوئلہ بنیں۔ "فاریہ بھابھی کی تھی ماویہ کو جھلاتے ہوئے اس نے مزے ہے کہاتو میں واقعی جل بھن گیا۔

''ارفع! پيرچڙيل، بھتني، پيلے تو تبھي نظرنہيں آئی ، مونی بھائی کی شادی میں جانے کہاں سے فیک میری اور میری مرسکون زندگی میں زلز لے لے آئی، پہلے کیا اِس کے ابواور بھائیوں نے اے زیجروں میں جکڑ رکھا تھا جواب آزاد ہوئی ے تو لگتا ہے جیسے صدیوں بعد کسی چڑیل کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہو،شریف انسانوں کو تنگ کرنے ان كاخون چوسنے كے لئے۔ " ميں غصے ميں جلا بھا تو ہوا ہی تھا، نہ جانے کیا کیا کہتا چلا گیا اور اینے جوش خطابت میں بیا بھی نہ دیکھ سکا کہ اس کا سانولا سلوبا رنگ کیسے پھیکا پڑ گیا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی کاجل بھری آئیسیں اس وقت ایسے تالاب کا منظر پیش کر رہی تھیں، جو بانیوں سے لبالب بھرا ہوا اوراس کے کنارے ای کھاس جل جل کر سیاہ پڑ چکی ہو، وہ اینے باریک کٹاؤوالے لبوں برطلم كرتى البيس برى طرح كيلتي اليكدم جفظي سے اسی اور میرے نزدیک سے گزرتی ہوئی تیزی سے لاؤ کے کا دروازہ بار کرتی سیر صیاں اتر گئی، ہاں البتہ جاتے جاتے ہاتھ مار کر، تمیرے ہاتھ میں پکڑا گرم گرم بھاپ اڑاتی چائے سے بھرا فلسائزگ میرے ہی اوپرالٹانا نہیں بھولی تھی۔ میں جو بڑے مزے سے زندگی میں پہلی بار

2016 بيمان (CO-) المناطقة (CO-)

اسے ریکھو محبت میں مکن کیسی ہے میری محبت نے مجھے اس سے زیادہ دن دور رہے ہیں دیا، جس قدر غصہ کھا کراور جتنی ذلت اٹھانے کے بعد میں اس روز وہاں سے نکلی ،سب کے ساتھ ساتھ مجھے خود بھی پورا یقین تھا کہ شاید اب میں دوبارہ بھی ادھر کا رخ نہ کروں، مرکیا کرتی ،اس دل کا کہ جس پرمیرااختیار شروع سے ہی نہ ہونے کے برابرتھا، وہ جو کی نے کہا کہ۔ كرول گا كيا جو محبت ميں ہو گيا ناكام مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا تو ای محبت نے مجھے بہت جلد پسیا کر دیا، غصه نؤشام تك بى كبيل منه جهيا كرجاسويا تفااور انسلك كااحساس تواس كى كسك تؤ محبت كى كسك نے کچھاڑ ڈالا اور پھر جیسے ہی مائرہ بھا بھی، عینی اور چھوٹی آیا مجھ سے ملنے آئیں در بردہ مجھے منانے آئیں تو میں سب کھی بھول بھال ان سے اليالى جيسے ڈار سے چھڑی كوئ اور جب آیا كى زبائی اربع اربع کی چوٹ اور اس ستم کر کے جس جانے کاعلم ہوا تو اس قدر بے چین ہوئی کہ اس وقت ان کے ہمراہ ارفع کی عیادت کے بہانے اس رحمن جان کا دبیرار کرنے چاپیجی ،مگروہ ظالم تو ویسے کا ویسا ہی تھا، ایک بار پھر بجپین کی طرح میدان چوڑ کر بھاگ گیا،مگر وہ بجپین تھا، تب تو میں کچھیں کرسکتی تھی۔

بھی ناراض کیا، ارفع کو بھی رلایا اور پھرسب ہے بڑھ کر خود کو بھی جلایا، بھلا ملا کیا تمہیں بیسب کرکے، بتاؤ ذرا۔ 'انس بھائی میرے زخموں پر مرجم لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ بولتے بھی جا رہے تتھے اور میں برے برے منہ بناتا چپ چاپ انہیں سے جارہا تھا۔

''نو اور کیا، سمجھائیں اسے انس، کم از کم جھے تو اس سے اس طرح کی کسی بھی بیوتونی کی قطعی تو تع نہ تھی۔'' مائرہ بھا بھی نے میری طرف یانی اور بین کلر بوٹھاتے ہوئے خطکی بھرے انداز میں کہا تو میں بے لیمی سے ان کی طرف د کھے کررہ

公公公

میری آنگھوں کے سمندر میں جلن کیسی ہے آج بھی دل کو تڑینے کی لگن کیسی ہے برف کےروپ میں ڈھل جائیں گےرشتے سارے مجھ سے پوچھو کہ محبت کی اگن کیسی ہے مجھے معصوم سی لوکی پر تریں آتا ہے

بنانی اور پھراہے جنا کر کھلا کرسب کے سامنے زبردسی اس سے تعریف بھی کرواتی اور وہ بے جارہ امال آیا اور بھاتھی کی ڈانٹ سے بچنے کے لئے اچھی ہے، تھیک ہے، مزے کا بنا ہے، جیسے رسی فقرے بول کر جان جھروانے کی کوشش کرتا، مرييتهم كافكنجه تفامهم ميمن كاروه پنچابي منثره بھلا کیسے نکل یا تا میرے کے شکنے سے، لہذا آسته آسته من اسے قابو کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔

نے تمہارے نام کی تنگی دیوج کی رنگ کائنات کے منھی میں آ گئے "ارسل! اور كتناع صيانتظار كرنا مو گانمين، آخر كب لاؤ كي تم ايخ كمر والول كو جارى طرف فأتل بات كرنے كمے لئے ،اب تواس خود بیاخته منگنی کوجھی انجام پائے ایک عرصہ ہو چکا اور حمہیں پھر بتارہی ہوں میں، ابواور بڑے بھیا پر آج کل پھرمیری شادی کا جنون سوار ہو چلا ہے اور پھر چیا کریم بھی اپنے بیٹے تا بش کے لئے بہت اصرار کر رہے ہیں، پھر بینہ ہو کہ خاندان والوں کے بر زور اصرار کے سامنے ابو مجبور ہو جائیں اور انہیں کوئی مشکل فیصلہ کرنا برخ جائے، اس لئے کہدرہی ہوں ابھی بھی وفت ہے، اچھی طرح سے سوچ لو، پھرنہ کہناصنم بے وفا ہوگئے۔" کلفٹن کے نبتا نیم تاریک کوشے میں میریے سامنے بیٹھی وہ تفاخرانہ ادا سے سرجھٹلی کہدرہی تھی اور میں اس کے عشوہ وغزہ میں بری طرح الجما وارفنلی سےاسے دیکھے جارہا تھا۔

''بولو ناں ارسل! کیا جواب دوں میں ام اور باجی کو، وہ روز میری جان کھاتی ہیں کہ دل دہ بھی تو کس گھونچو کو،عشق کیا بھی تو کس مٹی کے مادھو سے کہ جسانے جن کے لئے بھی آ واز اٹھانی

سرده ورک کی بازی لگا دی، مجھے اب ہر حالت میں ارسل اور اس کی محبت کو جتنا ہی تھا اور اس ك لئے محصب سے يہلے اس كى امال اور اباكو ا بنی منی میں کرنا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانی تھی کیارسل اگردنیا میں کسی کے سامنے کھڑا ہونے سے کھیراتا تھا تو وہ اس کے ابا تھے اور اگر كسى كى بات بهي بعول كربهي نبيس ثال ياتا تفاتو وہ اس کی امال تھیں اور سیج کہوں تو اس کی امال اتنی سوید، اتنی محبت کرنے والی تھیں کدان کا دل جنتنے میں مجھے چندال مشکل نہیں ہوئی تھی اور رے ابا جی تو وہ بھی ایسے ہی تھے، بہت بیار كرنے والے بيارے انسان اسويس اس مشن ير چل نکلی اور بہت جلد میں اس میں کامیاب بھی ہو کئی، کیونکہ امال اور ابا تو پہلے ہی میرے ہمنوا تھے اور جب ارسل نے ایج شین میری انسلت كرك بجھے كمرے نكالا تھا تو تب ہے بيس ان كى نظر ميں اور زيادہ اچھى اور معصوم ہوگئى تھى ،لېذا وہ اب مجھ سے پہلے سے زیادہ محبت کا اظہار كرتے تھے،ان كے ساتھ ساتھ ميں نے كھركے ہر فرد کو اپنی میتھی ملتھی باتوں اور محبتوں کے جال میں خوب اچھی طرح محالس لیا سوائے بوی آیا، بوی بھا بھی اورخوداس ارسل موسل کے۔

مکر کب تک .....کب تک وہ مجھے سے پچ سكنا تھا، میں نے آستد آستداس كے كردانا دائره تنك كرنا شروع كرديا، نامحسوس انداز ميس اس کے کئی طرح کام اس طِرح اینے ذہبے کئے کے کسی کو شک بھی نہ ہوا اور کسی نے اعتراض بھی كيا، مثلًا اس كے كيڑے اگر دھلنے يا استرى كرنے والے يوے نظرة جاتے تو بھا بھيوں كا ماتھ بٹانے کے بہانے نہ صرف دھوکر بلکہ استری كر كے اس كى المارى ميں ركھ ديتى ، اس كى بيند

ONLINE LIBRARY

سے ڈیٹ مار کے بی بڑے طرم خان سے پھرتے ہو، میں مہیں بتا رہی ہوں کے گیا ناں جس دن وہ ڈولی میری، کرتے رہنا پھر کرسیاں سیدھی میرے باراتیوں کی دس ساٹھ کے میرو کی طرح اور آہیں بھرتے آنسو ہو مجھتے باراتیوں کو کولڈ ڈرک بلاتے چرنا اونہد' اس نے ایک بار پھر آگ لگانے والے انداز میں کہا تو میں واقعی سر سے یاؤں تک سلک کررہ گیا، بیمیری اس سے کوئی میلی ملاقات نہیں تھی، ہم نے تو کراچی کا کوئی گوشہ نہ چھوڑا تھا جہاں اپن محبت کی نشانیاں اور ثبوت ثبت نہ کیے تھے اور اسی طرح کی ایک خفید ملاقات میں احرفواد (میرے بینیج) ارفع اور ماہم نے کامیاب جھایہ مار کرہمیں بقول آیار کے ہاتھوں ریگ ریلیاں مناتے بکڑا تھا،اب بیان کی ا بن ی آئی اے می یا مجراس کے پیچھے کی نادیدہ قوت كا باته ملوث تفاء كجه كهاتبيس جاسكتا ، مراس کامیاب ترین چھانے نے ہارے رومانس کے غبارے سے ہوا ضرور تکال دی تھی، احر نے تو اسی وقت نون کرے آیا بھاجھی کے ساتھ ساتھ حسن بھائی اور انس بھائی کو بھی موقع واردات ہر بلا لیا تھا اور وہ بھی استے و ملے اور کرم جوش کہ د میصنے ہی د میصنے جائے واردات برآن مینجے۔

بس جي پھر کيا تھا، وہ تمام خداتی فوجدار ہمیں اپنے تھریے میں لئے جیسے تنبے کھر پہنچ اور برجوعدالت لكائي كئ جس طرح فردجرم بارك نام نکلی اور جیسے ہم دونوں کو قابل گردن زنی قرِار دیتے ہوئے سخت سے سخت ترین سزا ہمیشہ کی جدائی سائی گئ، اس نے کم از کم مجھ پر اس مرع كامطلب بهت الحجى طرح واصح كرديا-رنگ بدلتا ہے آسان کیے کیے، میں تو واقعی سب کورنگ بدلتا دعکه کر دنگ بی ره گیا تھا، کہاں ب کی چهتی ، لا ڈ لی معصوم ، بہت اچھی اور

نہیں آتی ،اب میں کیا کہوں انہیں ہتم بتاؤ؟'' ''بس تھوڑ انتظار إورصنم ، مجھے چند دن اور دے دو پلیز ، دیکھو بھائی تو سارے ہی میرے ساتھ ہیں، رہ کئیں بھابھیاں تو جب بھائیوں کو كوئي اعتراض تبيس ماريرشة برتو بعابهيال مجمى كتنى دىر منه كهلا بإئيس كى محلا، اصل مسلمت دونوں آیاؤں کا ہے، جانے کیوں وہ مان بی نہیں رہیں، ایسے ایسے اعتراض اور ایسے ایسے جواز ڈھونٹر ڈھونٹر کر لائی ہیں کہ میں تو میں بے جارے معائی بھی لاجواب ہو کررہ جاتے ہیں ، کاش امال اور ابا يوں ميري نيا چيمنجهد هار ڈوکتي حجوز، اتني جلدی ملک عدم نه سدهارتے، یچ کہنا ہوں اگر اماں زندہ ہوتی ناں تو کب کے ہمارے سمرے کے پھول کھل سے ہوتے، مگر افسوس نیہ ان کی قسمت میں اپنے جھوٹے کی خوشی دیکھنی لکھی تھی اور نہ ہی ان کے چھوٹے کے نصیب، میں انہیں ا بن السي المرستي كاسكه دكهانا لكها تفاء اب تو بس انظار ہے کہ آیا اور بڑی بھابھی کی طرح مان جائيں تو بيان بھي بخيرو عافيت منڈھے چر ہے، بس اس وقت تک تم کسی نہ کسی طرح اسے کھروالوں کوٹالو پلیز۔ "میں نے وہ بی برانا رونا مجرے اس کے سامنے رویا تو وہ بھی حسب معمول چیر گئی۔

"دیکھو ارسل! تہارے ان پرانے کھے م بہانوں سے کام طلے والانہیں ہے اب تو منہیں کوئی تھوں قدم اٹھانا ہی بڑے گا، میں حمهمين بتاجكي بهول ابواور بهيا اب مزيد انتظار كرنے كے موڈ ميں مہيں ہيں، ملي بى تمہارى آیاؤں اور بھا بھیوں کی لگائی آگ جھنے میں نہیں آ رہی ، اوپر سے وہ الو کا پٹھا تابش ماتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہے اور تم .....تم ہو کہ جہیں کوئی فرق ہی مہیں برناء مہینے میں دو جاریار ہمانے

www.paksociety.com

كروائے گابي جارى، ارے اس كى ان حركتوں كا كيااثر پررا ب مارے بچوں ير،ات تواس كا مجى خيال مبين رما، ابا مُعيك بى كہتے تھے، بيشو بر کی فیلڈ ہے ہی الی ، سب کے سب مادر پدر آزاد ہی ہو جاتے ہیں، کوئی شرم حیا باقی مہیں رہے اسے، دیدوں کا یائی مر گیا ہے اس ارسل موسل کا ،غضب خدا کا سارے زیانے میں اسے وہ بھتنی، چریل،میمن زادی می تھی عشق ارانے کوء ارے امال میں کہدرہی ہوں سنجال لیس اسے ابھی بھی ورنہ خاندان بھر میں رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دے گا بیچھوٹا کھوٹا آپ کا۔ آیا کا غصه تھا کہ لمحہ بداهمتا ہی جار ہا تھا، کھر آتے کے ساتھ ہی سلے تو انہوں نے خوب جی بھر کے میری خاطری ، پھران کی تو پوں کاریخ صلم کی طرف ہوگیا، غاتبانہ طور پراسے برا بھلا کہنے کے بعد بھی جی نہ بھراتو وہ خم تھونگی اس کے گھر لڑنے جا چی ، ادهر سے بھی خوب جوالی حملے کیے گئے اور بات بوصة بوصة اتى بوهى كربام تك آنے لگا، بير حالات ديم كريس اورانس بعائي چ بياؤ كروائے بھاكم بھاك وہاں بنجے، مروہاں كے حالات ديكي كرحقيقا ميرا دماغ بى الث يكياء بعابهی اور آیا برده برده کران بر حملے کرربی تھیں اورصنم ایک طرف کھڑی مجرموں کی طرح سر جھکائے صرف روئے جارہی تھی۔

''آپا، بھیا کان کھول کر سن لیں، آپ میری بات، میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف ضنم کے ساتھ، وہ جیسی بھی ہے میری محبت ہے، مجھے نہ تو اس کی ذات سے کوئی مطلب ہے اور نہ ہی برادری سے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے میری محبت سے جدانہیں کر سکتی، سنا آپ نے اس لئے برائے مہر بانی سے تماشہ بند کریں اور نیک بخی تھی اور کہاں اب وہ ایکدم سے چالاک کھنی ہمیسنی ، جادوگرنی اور جانے کیا کیا ہوگئ، اماں بے چاری تو دبے دبے لفظوں میں ہاری طرف داری کرتی رہیں کہ میں اگران کا لاڈلہ تھا توضم بھی ان کی بہت لاڈلی تھی ، جسے انہوں نے کودوں کھلایا تھا، ان کوشاید اس رشتے سے اس قدر اختلاف نہ تھا جتنا کہ باقی سب کوتھا، میری پیاری اماں کو بہر حال میری خوشی سب سے زیادہ عزیر تھی ، گر باقی سب تو جسے ہمارے خلاف محاذ ہی کھول کر بیٹھ گئے۔

مر ان سب کے سامنے بھی ہم تھے، ہم ارسل علیم اور صنم رشید میمن ، جانے وہ کیسی ضد تھی جس نے میرا دیاغ بالک ہی تھما کرر کھ دیا، کہ نے وہ انہائی قدم اٹھالیا جس کے بارے میں کم از كم ميس نے تو بھى سوچا بھى نەتھا، مرآياول بھا بھیوں کی طرف سے بار بار اس طرح کی رکاوٹیس کھڑی کی تئیں، جھے بار بار اس طرح ذلیل کیا گیا کہ میں زچ ہو کررہ گیا،اس روز بھی ہم دونوں حیب چھیا کر طارق روڈ پر اینے پند کے فوڈ کارنر میں بیٹھے گئے اڑا رہے تھے کہ مارہ بھابھی اور چھوٹی آیا کے ساتھ عینی اور ارفع بھی اسى ريسٹورنٹ ميں آھمکيس، اب وہ اتفاقاً وہاں آئی تھیں یا پھران کی وہی سپری آئی اے تھی کہ ہمیں ایک بار پھرر کے ہاتھوں پکڑلیا انہوں نے ، اور ہم تو ابھی ان کے چھا ہے سے ہی سمجل ہیں یائے تھے کہ منم کی باجی اور بھابھی تھی شایک بیگز کا ڈھیر اٹھائے ادھر ہی آٹکیں، ان چھ عدد خوفناک تور لئے ہمیں بری طرح سے تھورتی خواتین نے واقعی جارے اوسان خطا کر ڈالے تھے، گریہ تو ابھی ابتدائھی ، اصل طوفان تو گھر جا كرا ٹھا تھا۔

2016 دسمبر 2016

لکیں، بلڈ پریشر اور شوکر کا مرض انہیں دن بدن مطلائے جارہا تھا اور پھر اماں کا خوف مجھاس طرح می ثابت موا که میں بالکل ہی ٹوٹ کررہ گیا، امال کا ایک رات بلد پریشر شوث کرجانے کے باعث بے ہوش ہولئیں ، انہیں بے ہوتی کے عالم میں فور آ ہاسپول لے جایا گیا مروہ جانبرنہ ہو عیں اور اہمی تو ہم اس صدے سے ہی پوری طرح سنجل نبيل يائے تھے كدابا بھى ہم سب كو روتا بلکتا مچھوڑ کراماں کے پیچھے بیچھے جل دیئے، ساری زندگی امال ابا کے نقش یا پر چکتی آئیں تعمیں ، مُرآخر وقت میں وہ ان پر سبقت لے کئیں اوراب ابا کو بھی ان کے پیچیے پیچیے جاتا دیکھ کرہم سراسمیہ بی ہو گئے، بید دونوں صدمات ہاری اوری زند کول کو الث بلیث کر گئے، امال نے تھیک ہی کہا تھا ان کی آنکھ بند ہوتے ہی میری طرف کھلنے والی خوشیوں کے سارے در بھی شاید خود بخو د بندہو گئے تھے، کمر والوں نے واقع طور یر جھے ان کی موت کا ذمیردار قرار دے دیا تھا اور چر جھ پر اس بک طرفہ علی کوتوڑنے کے لئے پوری طرح سے دباؤ ڈالا جانے لگا، مر وہ نہیں جانے تھے کہ پھوٹکوں سے بدجراغ بجمایا نہ جائے كابسويس ايخ فيصلے پر بدستور ڈٹارہا۔ \*\*

کوئی بازار کا چوک ہیں کہ آپ اس طرح، یاد ر کھے بیمیرا ہونے والاسسرال ہے بیاور مجھان ک عزت کا بھی اتنا ہی خیال ہے جتنا کہ آپ لوگوں کا۔'' میں نے ایکدم غصے سے اونچا اونچا بولتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کروہ انگوشی تكالى جو چند كھنے يہلے ہى ميں نے طارق رود سے خریدی تھی ہمنم کی پہندی اور اس کی چندروز بعد آنے والی سالگرہ پر اسے گفٹ دینے کے لئے، مكراب حالات اليبے ہو چکے تھے كه سالكره كا ا نظار کون کرتا، میں نے وہ تقیس اور خوبصورت ی کولڈرنگ وہیں سب کے سامنے رونی بللتی صنم کا ہاتھ پکڑ کراس کی انظی میں پہنا دی اور اس کے سارے حقوق اپنے تئیں اپنے نام محفوظ کر لئے، میرے اس عمل نے میری دونوں آیاؤں کے میروں تلے سے زمین بی سیج لی سی، وہ ایکدم كرنے كے سے انداز مل قريب برا موف ير دهر مولئين، جبكدالس بهاني سلى اور بهت دي والے انداز میں میرا شانہ تفیقیانے لکے ماتی سب لوگول برتو میرے اس اقدام کا جوائر ہواسو موا بمرامال توبالكل خاموش بي موكنيس، ميس جانتا تھا کہ میں نے شایدان کے دل کودھیکا پہنچایا ہے، میری امال واقعی مجھ سے بے تحاشا محبت کرنی

"دمیں تھے سے ناراض نہیں ہوں چھوٹے،
جھے سنم بھی اس طرح بیاری ہے جس طرح تم مگر
کیا کروں تہاری بہنوں اور بھائیوں کا بھائی تو
تہارے پھر بھی مان جائیں کے مرتمہاری آپا،
انہوں نے تو تہارے ابا جی کو بھی ملالیا ہے، مجھے
بڑی فکر ہوری ہے بیٹا، میری طبیعت بھی ٹھیک
نہیں رہتی، جانے میں تمہاری خوشی دکھے بھی پاؤں
گی یانہیں جن میں نے اماں سے لیٹ کر معافی
ماگی تو وہ میرا ماتھا چوم کر الٹا مجھے بی دلا ہے دیے

گردان کے باوجود مجھے بورا یقین تھا کہ ارسل میرا ہو کر ہی رہے گا اور پھرمیرے اس یقین کو فكم بنانے كے لئے وہ اپني اكلوتي خاله كو بھي كواہ

ارسل كى ايك ہى خالتھيں اور وہ لا ہور ميں رہی تھیں، خالہ کے بیٹے کی شادی میں سب تھر والوں کے ساتھ وہ بھی لا بور گیا، وہاں اس نے خالہ سے میرا ذکر جانے کن الفاظ میں کیا اور ہارے ملن کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کس پرائے میں بیان کیا کہاہے بیٹے کی شادی سے فارغ ہوتے ہی خالہ نے عمث کٹائی اور کراچی المكين،ارسل في مجھان كي آمداوراس آمدے مقاصد ہی بتائے میں فروس ہو گئی، کیونکہ اس کے کھر والوں کی مخالفت اور نا راضکی تو میں مہلے ہی سهدر ہی تھی اور اب اگر خالہ جان بھی مجھے رینجکٹ کر دیتیں تو؟ اور اس خدشے نے میرے دن کا سکون اور راتوں کی نیند جرالی، امی جان اور بعابهي توجيبي خاله جان كي آمد كاعلم مواانبول نے میری خوشی کی خاطر خالہ جان سمیت سب کھر والوں كو در بر انوائيك كرليا اور يج كبول تو اب ميري بساته ساته امي اور بها بهيال بهي كنيفوز مو رہی تھیں، میرا چونکہ ارسل کے تھر شروع سے بہت آنا جانا تھا تو خالہ کے ہاتھ کے ہے مزیدار پکوان میں نے بھی بہت کھائے ہے اور امال بطور خاص امی جان کوبھی بھجوایا کرتی تھیں (جب بھی خالہ آئیں) اب میری خاطر ای نے ان لوگوں کو کھانے پر بلاتو لیا، وہ میرے لئے بہت خوبصورت اور فيمتى تحاكف لا كى تھيں، وہ بردى محبت سے مجھے سے ملیں ،ان کے رویئے سے جھلکتا خلوص اورمحبت صاف بتا ر ہا تھا کہ دیواماں کی ہی بہن تھیں ، میں ان ہے ل کرخوش بھی تھی اور بہت مطمئن بھی، ڈھیروں تخا نف، پھل، پھول،

مشانی سب ل کر جھے احساس دلارے تھے کہ ب سب سوغاتیں میرے سسرال سے صرف اور صرف میرے گئے آئی ہیں، خالہ نے ہارے ہر خدشے کو غلط ٹابت کرتے ہوئے ہمارے رشتے برقبولیت کی مهر شبت کردی ،سب تھیک چل رہا تھا ہم ان دنوں ہواؤں میں اڑرہے تھے،خوش ریک تنلیاں بے خوشیوں کے کھلے بھولوں پر دیوانہ واردس كرتے، ايخ آنے والے كل اور كزر كے كل كو بھلائے بس انبے حال میں مست، كه جمیں بورایقین تھا کہ ہمیں ایک ہونے سے اب دنیا کی کوئی طافت نہیں روک سکے کی، مرخواب تو خواب ہی ہوتے ہیں اور دبوانوں کے خواب بھی بھی تے ہوئے ہیں بھلا۔

وه بھی ایک خوبصورت شام تھی، خالہ ہماری حيولي ميں ڈھيروں خوشياں ڈال کرواپس جا چکی تھیں، میں روز کی طرح ایتے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ارسل کی راہ دیکھرہی تھی، میمیرا روز کا معمول تھا،اس کے سے آئس جانے کے وقت اور شام کو والیس کے وقت میں اپنی کھڑ کی میں کھڑے ہوکر اسے دیکھا کرتی تھی، ارسل ایخ ٹائم پرآ گیا، کھر کے سامنے گاڑی روکی مسکرانا موابا برنكالا اورروزك طرح مجص باته بلاكروش كرتا ہوا كھر كے اندر چلا كيا، ميں وہيں كھرى اسے مسکرا کر دیکھے رہی تھی کہ اچانک ایک غیر مانوس ساشورادهرے المقنامحسوس موا، پھرميرے د میصنه بی د میصنه محسن بهانی ،انس بهانی ،ارسل اور بھابھی سخت پریشانی کے عالم میں افتاں وخیراں ر سے باہر نکلتے نظرآئے، پھرمیرے سامنے وہ اس بریشانی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور إدهر أدهرد تھے بغیرگاڑی بھگا لے گئے، میں اس منظر کو

بخصے چین ملنا تھا اور پندہی قرار آنا تھا اور پیہ بات خود وہ بھی جانتا تھا، مراس کے باوجود نہ تو اس نے مجھے فون کیا اور نہ ہی کوئی ایس ایم ایس۔

" وصنم! میں تم سے معذرت جا ہتا ہوں ، ہو سكوتو محص معاف كردينا، من اب اس سے زياده اوراس رشتے کا بوجھ جہیں اٹھا سکتا، میری طرف سے تم آزاد ہو جہال جاموجس کے ساتھ جا ہو شادی کر لو، مگر اب میں مزید اینے پیاروں کو تکلیف ہیں دے سکتا، اب اس سے زیادہ مجھ میں ہمت ہیں ہےان کا دکھ،ان کی تکایف د میصنے کے لئے، تو مجھے معاف کردیں، میری طرف سے یہ علیٰ حتم مجھیں۔'' اور آخر کار میرے تمام تر خدشات این برترین روب میں سامنے آئی

آیا کے ہاسپول سے کمر آنے کے بعد بھی ارسل سے میرا کوئی رابطہ نہ ہو یایا تھا، میں دو جار بارامی، بھابھی کے ساتھ آیا کی خبر کیری کے لئے بھی جا چی تھی اور جھے امید تھی کہ شاید ارسل بھی وہاں ہو، مگروہ مجھے وہاں بھی ندملا اور نداسے میں اس کے گھر میں دیکھا تھا، وہ تو جیسے اس روز کے بعدے غائب ہی ہو چکا تھا اور اب بورے مہینے بعدآ کراس نے جیسے ہارے سروں پر بم بی چوڑ ڈالا تھا،جس طرح سب کے سامنے بغیر ڈرے، بنا جبحكي مجص الكوهي ببهنا كراينا ما بندكر كميا تها، اي طرح سب کے سامنے بلاخوف وخطر مجھے آزاد بھی کر گیا،اس کا یوں میرے کھر آنا،میرے کھر والوں کے سامنے محکرانا، میرے بایہ اور بھائیوں کے منہ پر جوتا مارنے کے مترادف ہی تھا اور البيس ارسل كا اس طرح انكار كرنا لكا محى تازیانے کی طرح ہی تھا، گر پھرمیری حالت دیکھ كرصر كر كهونت بحركرره كيع ، بهيا فوري طورير

حمَّى ، گھر مِيں صرف فاريه بھا بھی اور <u>بيجے بت</u>ے اور بعابھی بھی بہت پریشانی کے عالم میں بیٹی تھیں۔ " كيا موا بها بهي! سب خيريت تو ينال، بیسب لوگ کہاں گئے ہیں اس قدر پر بیٹائی کے عالم میں؟" میں نے ڈرتے ڈرتے بھا بھی سے یو چھا تو انہوں نے مجھ پر ایک اضردہ سی نظر ڈال كرمر جھكاليا۔

أُرْ بِهَا بَهِي بِلِيزِ، كِهِه تُو بَنَا نَيْنِ، مِحْصَ بَهِت معبرایث مورس ہے۔

مدحیوتی آیا کو ہارٹ افیک ہوا ہے، سب الہیں ہاسیول لے سے ہیں،ان کی کنڈیشن محمک مہیں ہے، تم بھی دعا کروضم، اب مجھ غلط نہ ہو ورنہ بہت برا ہوگا، بھائی جان (آپ کے شوہر) بھي يہال بيس بيس، تم دعا كروصتم ، آيا تھيك ہو جائیں۔"فاریہ بھابھی نے میرے استفیار پرجو خر مجصے سنائی تھی وہ مجھ پر بجلی بن کر کری تھی، آیا کا باث الحيك؟ مطلب جار علن كى راه مين أي اور رکاوٹ، ایک بار پھر انتظار اور وہ بھی جانے كتنالميا، ميرے كان سائيں سائيں كرنے لكے، میں بمشکل خود کوسنجالے وہاں سے آھی اور اپنے آنسو،سسكيان روكتي موني اييخ كفرآ ملي \_

جانے کیوں اس خرنے مجھے بری طرح دہلا دیا تھا،میرا دل اندر ہی اندر مجھے کچھ غلط بہت ہی غلط ہوجانے کی کوائی دے رہاتھا، میں جلے پیرکی یلی کی طرح اندر با ہر پھر رہی تھی اور ارسل تھا کہ ميرا فون اٹھا رہا تھا اور نہ ہی کسی ایس ایم ایس کا جواب دے رہا تھا، بول تو آیا کے ہاسپھلا تز ہونے کی خبر سنتے ہی ابو، امی، بھیا، بھا بھی سب ان کی عیادت کو چلے گئے تھے اور بھا بھی نے مجھے فون کرکے بتا بھی دیا تھا کہ آیا ابخطرے سے بابرتهين بمرميرا وجدان مجصے كجھاور ہى كہانياں سنا ر با تقاءميري جب تك ارسل سه بات نه وجاتي

ا یے ڈرتا ہے جیسے ان کا زرخر پد غلا ہو، ار سے بیاتو جاری لڑی کے دماغ میں خناس سا گیا جوہم مجبور ہو گئے، ورندا بیے ایسوں کوتو ہم اپنی سیرهی بھی نہ چ صندیں، بس آپ بالکل بھی پر بیٹان نہ ہوں، اس جمع کواس کا تکاح ہو جائے گا، رفضی تابش کے ایکے سال پاکستان آنے پر کردیں گے، اچھا ہے تاں، وہ نکاح کے کاغذات ساتھ لے جائے گا اور صنم کا ویزه لکوا کر لیتا آئے گا، تا که رخصتی کے بعد سے اس کے ساتھ ہی چل جائے " بھیا نے ای جان کوسارا پروگرام تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا، کو وہ مات تو امی اور باجی سے کررہے تے گریس جانتی تھی کہ در بردہ جھے ہی سایا جارہا تھا،میرے دل میں درد کا جہاں آباد تھا، مگر ریمی یج تھا کہ اینے سے زیادہ اینے کھر والوں کی ہونے والی ذات اور رسوائی نے جھے تو اگر ر کھ دیا تھا، میں تو اس کی دھ کاراور مفوکروں کی بجین سے ای عادی می مراس بارای نے میرے باب، بھائیوں کی بےعزنی کی تھی، اپنے بیاروں کی تکلیف کا باعث مجھے اور میرے پیاروں کو تھمرایا تھا،سواب مجھے اپنی سوئی ہوئی انا کو جگانا ہی پڑا

اور پھر وہ جمعہ مجھی آ گیا، میری بہنوں اور بیا بھیوں نے بہت دن پہلے سے ڈھولک رکھ لی تھی، میں نے خود کو حالات کے دھارے برچھوڑ دیا تھا، میں تو تدبیریں کر کر ہارگئ تھی، اس لئے اب خود کو تقذیر کے حوالے کر دیا تھا اور چیے عاب جس طرح کھروالے کہتے گئے، میں کرتی چکی گئی، خاندان کے علاوہ محلے میں سے بھی کافی لوگ مرعو تھے، جیسے ہی میں نے نکاح نامے پر سائن کیے، میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، میں ای کے سکے لگ کر کچھاس طرح ٹوٹ کررونی كدوبال موجود مرفردكي آنكه نم بوكي، حالا نكدابهي

تحسن بھائی کے پاس محتے ، مگران کے اپنے مسکلے مسائل ہے بوی بھابھی، بندوں دبوروں کے ساتھ لڑ جھکڑ کر علیحہ ہ و چکی تھیں اور محسن بھائی ان کی وجہ سے سب سے کث سے محے تھے، انہوں نے بھیا کی کسی بھی قتم کی مدد کرنے سے معذرت كريل، كيونكه ان كے خيال ميں بيدارسل كا اپنا ذاتى فيصله تقااوروه اينح فيصلول مين بااختيارتجى تفااور خود مختار بھی ، بھیا وہاں سے ایک طرح سے لاجواب بى موكرآئے تصاور پھران سب كا زور صرف بمجھ برہی چلا،ان سب کی حفلی، ناراضکی حتی كەتشد دىجى مجھے بى سىنا يرا، امى اور باجى نے تو ٹھیک ٹھاکٹھکائی کی تھی میری اور ابوتو اس قدر ناراض تنے کہ میری شکل دیکھنے سے بھی گئے '' کان کھول کرس لوسب لوگ، جب تک اس کو بیاہ کر اس کھر ہے دفع مہیں کر دیتے ، بیہ

منوں میرے سامنے نہ آئے۔" ای طرح کی یابندیاں بھائیوں کی طرف سے بھی لگ سیں، انصے بیٹھتے سب حسب تو یق طعنوں ،تشوں سے نوازنے لکے اور میں رہ رہ کرائی محبت کے لاشے کوایے بی کا ندھوں پر اٹھائے سیک سسک کر جینے اورسلگ سلگ کرمرنے پرمجبور ہوگئی۔

"اى جان! آپ بالكل پريشان نه مول، سب انظامات ممل ہیں ، ابوکی چیاجان سے بات ہوگئی ہے، اگلے جمعے کو وہ لوگ آجا نیں گے ،عصر کے بعد منتم کا نکاح ہے، ہم بھی اس ارسل موسل کو بنا دیں کے کہ ہم بھی کسی سے کم مہیں ہیں ، ہماری بہن کے لئے ابھی بھی ایک سے بڑھ کرایک رشتہ ماری ای برادری میں موجود ہے بیتو اس کی ضد نے ہمیں مجور کر دیا، ورنہ تھا کیا اس محامر، کھروں میں، نہ عقل نہ شکل، کاٹھ کا آلو، بے وتوف كرها كبيل كاءم د موكر بطائي بينول = 2016 دسمبر 212)

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

بی جھے اس کے نکاح کی خرطی میرے اندرسائے مچیل گئے، میں جیسے اندر سے بالکل خالی ہو گیا، وران کھنڈر کی طرح ،میرے دل کا سکون تو پہلے ى رخصت مو چكا تها، اب تو لكنا تها حواس بمى ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے، میں مینعلی اس قدر وسرب رہے لگا کی میری توجہ اسے کام پر بھی نہ ہونے کے برابررہ کی اورمیرے پروفیش میں تو حاضره ماغی اور ذ مانت بی توسب مجمعی میرے ہاتھ سے کئی اہم پروجیکٹس نکل سے، پروڈ بوسر میری یا گل اورعشق کے ڈے ہوئے تو نہ تھے کہ اینا بیبه برباد کرتے ،میری دینی حالت اتن ایتر ہو می کہ مجھے کام ملنا بند ہی ہو گیا، میرے کولین ميرے وركرز، ميرے دوست ايك ايك كركے سب جھے سے دور ہوتے جارے تھے، کوئی جھ بر ترس کھا تا تو کوئی غصہ۔

مرمیں باکل نہیں تھا، میں تو ایے ضمیر کا قیری تھا، دن رات ممير کے کوڑے کھاتا، اى ے نظریں چاتا زندگی کے ایام کات رہا تھا، میری چالت اس سارے عرصے میں اتی خراب ہو چکی تھی کہ اب میرے اپنے میرے پیارے جھے دیکھ دیکھ کرروتے بھائی نے تو مجھے خوب ڈانٹا بھی تھا کہ میں نے اپنے دل کی سے بغیر کیوں اتنا بدا فیصلہ کیا، کیوں اپنی زندگی کے ساتھ اتنا برا تحيل تحيل كيا بمرين أبيس كياجواب دينا ميرى تو بجین سے بی عادت می بھیل درمیان میں بی ادھورا چھوڑ کر بھاگ جانے کی ،تو بھلا اب کیے اس محبت کے تھیل کو پورا کرسکتا تھا، بھا گنا تو مجھے تھاہی ، گرمیری اس بھاک دوڑ نے رشید چیا کے محمر والوں کی دوڑ میں بھی لکوا دی تھیں، پہلے میری تلاش میں اور پھر صنم کے لئے رشتہ ڈھوٹڈنے کے چکر میں اور پھر جیسے ہی جھے اس تکاح کی خبر ملی ، میری د بوانکی عروج پر جا پہنجی، میں نے اپنا گھر

تو صرف نکاح ہوا تھا، مر بھے لگ رہا تھا جیے میرےجسم سے جان ہی نکل گئی ہواور اب صرف خالى بت رە گىيا تھامىم نامى بت-

ورد سے ہم رہ رہ کر الجھے درد سے ہم رہ رہ کر الجھتے ہیں کس مصیبت میں کوئی ڈال جمیا ررد اها چھ اس طرح منم دل کی سب حربیں نکال کیا دل میں انگا انداز کیال میں درد الفا کچھ اس طرح میری دیوانگی انتهاؤں کوچھورہی تھی ، آیا کی ا جا تک در آنے والی بیاری نے مجھے اس قدر خوفزده اورجواس باختدكرد باكمين بالكل فيصكر ره گیا، اب کھر بیل کوئی بھی مجھے کچھنیں کہتا تھا، شویز میں میراایک نام تھا،ایک مقام ایک پھیان بن چی تھی، گھر سے باہر میں کتنا ہی معزز، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو جاتا ، مرکمر کے اندر میں ابھی تک وه بي چپوڻو تھا، بھائيوں ادر بہنوں كا وہ چپوڻو جن کے مان توڑنے کی نہ بھی ملے جھ میں ہمت ہوئی معي اور نه بى اب مورى مى ، اى كت ان ك مان کوتو ڑنے سے کہیں زیادہ آسان مجھے اپنا دل توڑنالگا،سوایک دن ہمت کرتے ہوئے میں نے ا بے دل پر پاؤں رکھا اور اس سے اپنا ہررشتہ ، ہر ناطرتو ژلیا میرے اس اقدام کے بعد ایک بار پھر طوفان ایچے کھڑا ہوا، بالکل ویبا ہی جیسے کہ میرے اعاکمتنی کے نیلے پر اٹھا تھا مراس باریہ طوفان صنم کے گھر والوں نے اٹھایا تھا، اس کے بھائی میرے خون کے پیاسے ہورے تھے، اگر میں علطی سے بھی ان کے متھے چڑھ جاتا تو شاید وہ مجھے مارہی ڈالتے مگرمیری قسمت کہ میں آیا کی بیاری میں الجھاءان کے اردگردہی چکرا تارہ گیا۔ اور پھرصنم کے بھائیوں نے اپنی رہی سبی عزت بحانے کے لئے صنم کا نکاح کردیا، ای تابش کے ساتھ جس کودہ الو کا پٹھا کہتی تھی، جسے 2016

چوڑ کرمستقل آیا کی طرف ہی ڈھیرے ڈال لگ رای تھیں، میں خود کوشد بداؤیت میں محسوس

ہم اس لیے چوڑے کھر میں شب کو تنہا ہوتے ہیں د مکھ کی دن آمل ہم سے ہم کوئم سے کام ہے جاند ميرے يل يرآنے والابير في پيغام صم کے ممبر سے آیا تھا، ایک عرصے کے بعد اس کے تمبرے آنے والے اس سے نے جھے چونکا دیا، من تو البحى تك اليخ حواسول مين جيس آيا تها،اس كے نكاح كو چھ ماہ سے زيادہ ہو چكے تھے، اس دوران دونول طرف حمري بعيد بحرى خاموتى جھائی رہی تھی ، نہ تو اس نے بھی رابطہ کرنے کی كوشش كي محى اورنه بي ميں اينے اندراتن ہمت كر یایا تھا، پھرآیا اور بھا بھیاں بھی میرے لئے رہتے و موندنی محررای میں بلکہ بھلے چند ماہ سے تو وہ اورزیادہ متحرک ہو چی تھیں، مرمیری طرف سے ہر بارا نکارس کر تلملا جاتیں۔

''ارے بیای صنم چڑیل نے کوئی جا دوثونہ كروايا ب جارے چھوتے ير، جواسے اس كلو کے سوا اور کوئی دکھائی ہی جیس دیتی۔ عمر اتھے بیٹھتے جلے دل کے پھپھو لے پھوڑتی پھرتیں، میں البيس بيه بات كيسي مجماتا كه بيكوني جادوثون ببيس، بيعشق تفااورعشق بهي آسان نهيس موتا، بيآك كا دریا، تیرکر بارکرنا صرف عشق کے بس کا ہی کام ہاورآج ایک عرصے بعد ملنے والے اس برقی پیغام نے میری ساری سوئی ہوئی حسیات بیدار کر دی تھیں، میں نے فور آاس کے تمبر بر کال ملائی۔ ''صنم! کیسی ہوتم ، جواب کیوں نہیں دے رہی ، کچھاتو بولوسنم ، بات کرو مجھے سے، پلیز صنم۔'' اس کی ہیلو کے جواب میں ، میں نے بے تابی کے تمام سابقدر بکارڈ تو ڑتے ہوئے کہا، مگرادھر سے سوائے سسکیوں کے اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی اور اس کی میسسکیاں میرے دل پر تیر کی طرح

د صنم پلیز، اس طرح رو نہیں، بات کرو ميرے ساتھا، گاليال دو جھے، كوسنے، بددعا تيں دو، گرخدا کے لئے مجھے اس طرح چپ کی مار مت مارو، مجھے اینے آنسوؤں کے سمندر میں نہ دُ بِووَصْنَم پليز ، پچھڙو بولو يارايك بار ، ايك بار آواز تو سنا دو اپنی ، ترس گیا ہوں تمہاری آواز سننے کے لئے ، تہاری صورت دیکھنے کے گئے ، خدا کے کئے ، اتنی ظالم مت بنو، صنم پلیز ۔ ' میں خود بھی سسک اٹھا تھا، مراس نے کوئی بھی جواب دیتے بغیر فون بند کر دیا، میں نے بے تابی سے کال بیک کی ، مراس نے پھر کاٹ دی ، مر میں ہمت

نے فون اٹھا بی لیا۔ '' کیوں تک کر رہے ہوتم مجھے، اب کیا رہ کیا ہے ہاتی ،سب کھاتا حتم ہو گیا،حتم کر دیا تم نے سب کھ، اپن جذبا تیت کے ہاتھوں، آگ لگادی میرے ار مانوں کے معن میں چھلسا کرر کھ دیتے خواب سار ہے، بھر گئے ار مان میرے اور پر بھی مہیں چین نہیں ،اب بھلا کیا جا ہے ہو مجھ سے، میں تو را کھ کا ڈھیر ہوں اب، اب کیا ملے گا بھلامہیں اس ڈھیر سے، جاؤ ارسل علیم جاؤاب این زندگی کوخوشکوار بناؤ، جسے جاہو جیسے جاہو، جس کے ساتھ جاہے مرضی شادی کر لو، میری طرف سے تم بالکل آ زاد ہو، اب نہ مجھے کوئی بات سنى ہے اور نہ ہى تمہارى باتوں ميں آنا ہے۔

بارنے والا ندتھا، بار بارکوشش کرتار ہا، آخر کاراس

"صنم! میں مانتا ہوں کہ تعلقی میری ہے، مگر میں کیا کروں یار ،تم جانتی ہوناں بچین سے مجھے، میں تو شروع سے ہی ایسا ہوں ، ایک باربس ایک بارمعاف كردوء وعده كرتاجون الب بهى تنهارا دل

''ارسل! میں نے تمہارے بغیر یہ وقت جس طرح کزارا ہے ناں میں جانتی ہوں یا میرا خدا، مراب میں تم سے کے دے رہی ہوں اب میں تمہارے بغیر مہیں روسلتی، جو بھی ہو جائے، مجصے ہرجالت میں بس تمہارا ساتھ ہی جا ہے اور کسی کا مہیں اور دیکھو، اب میں تمہارے کئے صرف تمہاری خاطر ایک رسک کینے جا رہی ہوں ، اب کی بار مجھے دھو کہ مت دینا ، پلیز ارسل پلیز۔"اس روز بھی ہم ای طرح چوری چھیے ملے تھے، میری بے تابوں بے قرار یوں کے جواب میں اس نے چھاس طرح بے قراری کا اظہار کیا كه ش بعي دنگ ره كيا\_

میرے بہت پوچنے بہت اصرار کرنے پر مجمی اس نے مجھے اس رسک کے بارے میں ہیں بتایا تھا، بیا لگ بات کیہ میں دل ہی دل میں بے مدخوفزدہ بھی ہورہی تھی کہاب جانے بدد بوالی لڑی کیا گل کھلانے اور پھر جوگل بلکہ ملزاراس نے کھلائے،اس کے بارے میں تو میں نے بھی بھی تہیں سوچا تھا۔

بیان ہر ایک سے ہجر و وصال کرتے ہو کیوں اپنا شہر میں جینا محال کرتے ہو بچھڑ کے بھی کے ہیں بھلا جاہے والے کیوں اینے آپ کو ہوئمی نڈھال کرتے ہو سا ہے وہ مجھی مہیں پوچھتا ہے ایسے ہی تم اس کے بارے میں جیسے سوال کرتے ہو وہ آشنائی اسے یاد ہی نہ ہو شاید تم جس کے نام بے سب ماہ وسال کرتے ہو بہت عزیز تھا وہ شاید اس لئے محن مجھڑنے والے کا اب تیک ملال کرتے ہو اس سے بچھڑنے اور کسی اور کی ہو جانے

تہیں دکھاؤں گا، یکا دعدہ یار، ایک بارایے ارسل كومعاف كردو، في راني بنا كرر كھوب كالمهمين، بھي کوئی تکایف جیس ہونے دوں گا، پلیزصنم۔ "م ياكل موكيا؟ اب كيے بناؤ كے رانى، سبحم ہو چاہے، میرا نکاح ہو چکا ہے ارسل تکاح، اب میں کسی اور کی بیوی ہوں اور اسطے چند مہینوں میں وہ آ کر مجھے لے جائے گا، کہا تھا نال، کہا تھا نال کہ بہت روؤ گے، بہت پچھتاؤ گے، جس دن کوئی اور میری ڈولی لے جائے گا ہم بس ہاتھ ہی ملتے رہ جاؤ کے اور ابتم دیکھ لیٹا، وہ لے جائے گا مجھے ہمیشہ کے لئے اور تم ادھر ہی بیشے رہنا مجنوں بن کر۔'' وہ ایکدم میری بات کاٹ کر ہٹریکل انداز سے چلائی می اوراس کی باتوں سے نیکتی ہے ہی، لاجاری اور غصے نے جھے بھی بےبس کر دیا اور پھر میں نے بوری قوت ے اپنا سیل تون دیوار میں دیے مارا اور خود پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، لیکن اگر رونے سے سارے مسائل حل ہو جائیں اور مکڑی ہاتیں سنور نے لکیں تو پھر کیا ہی بات ہو، مررونے سے بھی کسی مسئلے کاحل نکلا ہی جہیں ، اس کے لئے تو عقل ہی لڑائی بڑتی ہے اور میں نے بھی جیسے تیسے عقل لڑائی،میری عقل نے جومشورے مجھے دیجے اس کے مطابق میں ایک بار پھر صنم کی طرف د بوانہ وار لیکنے لگا، میرے بار بار فون کرنے پر بالآخروه پرمیرے ساتھ بات کرنے کی، چند روزرو پید کرایک دوسرے سے اوجر کرہم میلے جیے ہو کے تھے، اب ہم نے پھر سے ملنا شروع كرديا الكين اب جميل بهت آساني اورسهولت مو کئی تھی، کیونکہ میرے کھر والے مجھے ہرتھم کے شک سے بری قرار دے کیے تھے اور اس برجمی يبره نه ہونے كے برابرره كيا تھا، وه شايك اور شادی کی تیاری کے بہانے آتی اور ہم غائب ہو

ایی ضد کی می اور میری ضد سے تو سب ہی واقف تصاور ایک طرح سے زج بھی جی کہ ابو اور بھیا بھی ، ایک بار پھر کھر بھرمیرے خلاف ہو چکا تھا، مرجھ پرکوئی چیز بھی اثر نہیں کر رہی تھی، امی کارونا، ند بہنوں، بھامجیوں کے واسطے اور ند بی بھیا کی مار، مجھ براب ہر چیز جیسے بے اثر ہو کر رہ کئ تھی، دن ہر دن گزرتے جارہے تھے، کھر والے این سارے حربے آزما کیے تھے، مر میرے وصلے ابھی بھی جوان تھے، میں اپی ضدیر ہنوز اڑی ہوئی تھی اور پھرشادی سے ہفتہ تھر ملے میں نے ترب کا آخری یا چلایا۔

"امی جان! آپ مجھنے کی کوشش کیوں نہیں كرربى مين جيب ره عتى ارسل كے بغير، آپ میری بات مان کیتی نال بھی، میری جان حیروا دیتی ناں اس الو کے سے تابش سے تو کیا تھا، میں ہیں رہ عتی اس وفر کے ساتھ، وہ دو اور دو پانچ كرنے والا حسائي كتابي بنده، ميرے نازك جذبات اور احساسات کیا مجھ یائے گا، میرا دل مہیں مانتاای اس کے ساتھ کے لئے، میں اس کدھے کے ساتھ بھی خوش مہیں رہ یا دُن کی اور اس طرح گھٹ گھٹ کرمرنے سے کہیں بہتر ہے كه مين أيك بار بي مر جاؤن، پھر تو آپ كي عزت بھی رہ جائے گی اور بات بھی ، ہو سکے تو مجھ معاف کرد بیجئے گا، میں نے اینے دل کی خوشی کے لئے آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی، مرکیا كروں اسبخ دل كے ہاتھوں مجبور ہوں \_" رات کے پچھلے پہرامی کے نام یہ بے ربطی سطریں، بربط سے ہی انداز میں تھیدث کر میں نے اینا آخری داؤچل ہی دیا، امی کی ہی نیند کی گولیاں مناسب مقدار میں بھا تک کر (ارے مجھے کچ کچ تھوڑی مرنا تھا) وہیں ای کے قدموں میں ہی ڈھیر ہو گئی اور میری توقع اور بلان کے عین

کے باوجود، اس سے چھڑنے کا ملال مجھےدم بدم مارر ہاتھا، میں اندر سے حتم ہوئی جارہی تھی اور پھر شايد ميس بالكل بى ختم موجاتى كداس وحمن جان کی باد نے اس قدر بے کل کیا کہ بے خودی کے عالم میں اس جانے پہچانے تمبر پر شکست کربیتی، بس چر مجھے یوں لگا جیسے میری رومی زندگی میری بچیمزی خوشیاں مجھے واپس مل کئی ہوں، میں ایک بار پھراندھوں کی چکتی ہوئی اسی راہ کی طرف چل بڑی جس پرمیرا دل میری انگلی پکڑ کر جھے جلائے جار ہا تھا، ارسل سے ایک بار پھررا بطے استوار کیا ہوئے میں ہرطرف سے بے گانہ ہوتی چلی گئ انا ،عزت، وقارسب دانتوں تلے الكلياں ديا كے جرت بحری نگاہوں سے جھے اور میری دیوانلی کو د میصتے ہی رہ گئے، میں نے بہت سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کیا اور اس برعمل کرنے کا بھی پورا بورا یروگرام ترتیب دے ڈالا ، مگر اس سے پہلے مجھے اس کا بھی پکایفین کرنا تھا کہوہ میراساتھ دےگا بھی یانہیں، میں اے ہمیشہ کے کئے یانے کی خاطرآ خرى داؤ كھيلنے جارہي تھي ،اس ميس مصيبت مجهی ہوسکتی تھی اور مات بھی ،اگر میرا داؤ کامیاب رہتا تو اس کے مکن کی صورت جیت میرا مقدر بنتی اورا گروه مجصے ندملتا تو موت کی صورت پھر مات تو تھی ہی اور میں نے ارسل سے ساتھ نبھانے کا یکا وعدہ لینے کے بعد بلان برعملدرآ مدشروع کردیا۔ سب سے پہلے میں نے امی اور باجی کے سامنے رحمتی سے انکار کرے ایک قسم کا دھا کہ کر ڈ الا ، امی تو مارے جیرت کے گنگ ہی رہ کئیں ، مگر باجی اینے آپ پر قابو نہ رکھ عمیں ، کیونکہ تابش چند روز تک واپی آنے والا تھا،میری رصتی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، گھر میں تیاریاں زور شور سے جاری تھیں اور ایسے میں میری طرف سے اس اعلان نے تو ہنگامہ کھڑا کرنا ہی تھا، مگر میں بھی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وہ میری آنکھ کے اشارے پر چلنا تھا، میرا اس کے ساتھ ہر کھہ رابطہ رہتا، فون ، ٹیکسٹ، کھڑگی ، مردہ ذرایعہ جس سے میں اسے باندھ علی میری دسترس میں تھا اور پھر اس دستریں کو مزید مضبوط کرنے کے لئے میں اکثر اسے کھر بھی بلالیتی، اس کی پیند کی وشر بنوائی ،اس کے ناز اٹھائی ، مر در پردہ این ناز فرے اس طرح اس سے اٹھواتی كهخودات بحي خرنه بويالي ويس اب اساي ہاتھ سے تکلے ہیں دینا جا ہی تھی، میری زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، اس کے دل کے ساتھ ساتھ اس کے گھر برجھی راج کرنا، اس کے گھ والله حاين يا نه جاين مر جمعة ارسل عليم كى زندکی میں شامل ہونا ہی تھا اور وہ بھی ڈ کے کی چوٹ میر اور مجھے لورا یقین تھا کہ وہ دن جلد ہی آئے گا جب میرے سارے خواب ایک ایک كر كے ضرور بورے ہوں گے۔

> ہم تم سے ملے، چرجدا ہو گئے اور جدا ہو کہ ہم دیکھو پھرمل کئے اب ہو کے جدا، چرملیں نہلیں تو كيون نداييا كرين مل جائیں چکوہم صداکے لئے ہم تم سے ملے!!!!

میرے دل جذبات کی ترجمانی کرنے والے ان بولوں کوئن کروہ اک ادا ہے مسکر اتی تھی اورسیدهی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھے د میصنے ہوئی بولی۔

''اگرآب سدا کے لئے مجھے سے ملنا جا ہے آ پ کوہی کرنا ہوگی ، کیونکہ آئی بازی تو میں تھیل چی،اب آپ کی باری ہے،آب ہمت آپ نے دکھائی ہے، میں تواپی ہمت کے بل بوتے پرآپ

مطابق ای جیسے ہی تجرکے لئے آتھیں جھے ایسے قدموں میں آڑا ترجھا بے سدھ پڑا دیکھ کر مجرا كتيں، ان كے شور اور واو ملے كى وجہ سے كھر واليجمى المح محيح اورساري صورت حال جان كر یریشان ہو گئے، مجھے نورا ہپتال لے جایا گیا، بروفت طبی امدادل جانے کی وجہ سے میری جان مجھی چھ کئی اور میری طرف سے اٹھائے جانے والےاس انتہائی قدم کی وجہ سے تابش سے میری جان بھی حیث گی۔

میرے لکھے گئے آخری خط کومیری طرف ہے آخری وارننگ بجھتے ہوئے ان لوگوں کو جانے كيا كہا كيا كدادهر سے رحمتى كے مطالبے كى جك طلاق کے کاغذاب موصول ہو گئے، میں شایداس دنیا کی واحدار کی جوداغ (طلاق کے لکنے سے اس طرح خوش تھی جیسے مفت اللیم کی دولیت ہاتھ لگ کئی ہو) میرے روم روم سے تھلکنے والی مسرت اورميرے بے ساختہ اللہ نے والے قبیقیم سب کو مارے جیرت کے گئے کیے جارے تھے، مگر مجھےاس کی قطعاً پرواہ نہ تھی ، میں جو جا ہت تھی میں نے حاصل کرلیا تھا، ادھرتابش کے نام کا دم چھلا میرے نام سے ہٹا، ادھرارسل ایک بار پھر ميرے در يرسوالى بنا آن كھرا ہوا، اس نے میرے کھرکے ایک ایک فرد سے معافی مانگی ، ابو اور بھیا کے یاؤں میں گر کرمیرا ہاتھ مانگا،اس کی حالت اور میری ضد اور خوشی کو د میصتے ہوئے میرے گھر والے ایک بار پھر مان گئے اور مجھے پھرے ارسل کے ساتھ منسوب کر دیا گیا، مگراس کے گھر والے، اس کے گھر والے ابھی بھی وہیں میرے تھے جہاں پہلے روز کھڑ ہے سی کی کوئی پر واه تہیں تھی ، کیونکہ میں جانتی تھی پیا کے دل و د ماغ براس طرح جھا چک تھی کہ اب

"تو .....؟ اس سے کیا فرق پر تا ہے، کوئی ناراض ہے یانہیں جمہیں کون سا پوری جج اٹھا کر لائی ہے، کون کہنا ہے مہیں ایک ایک کے تر لے كرو، زندكى جارى ہے، اس برحق بھى جارا اپنائى ہے اور اس کے ساتھ جو بھی کریں اچھا برا اس بات کاحل بھی ہمیں ہے اور رہی بات سی کوساتھ لانے کی تو تکاح نامے پر دستخط کرنے کے لئے تو صرف دو گواہوں کی ہی ضرورت ہوئی ہے نال اور بقول تمہارے حسن بھائی تو تمہارے حامی ہیں ہی ناں، پھر کچھ دوست بھی ہیں تمہارے اور وہ احمر، فواد اور موس بھی تو ہیں، تو جب اتنے سارے کواہان ہیں تہارے یاس تو پھر اور کس کا انتظار ہے مہیں اور کتنا ذلیل کرواؤ کے میرے ابو اور بھائیوں کو خاندان برادری میں، آج تو فاتحل تاری بتا ہی دو مجھےتم، کب آ رہے ہو ابو سے فاعل بات کرنے کے لئے "میری بات پھر تیزی سے کانے ہوئے اس سے بھے اس طرح مرا كه مين لا جواب بوكرره كيا\_

"ارسل عليم صاحب! صنم رشيدميمن كو بعوض 50لا كھ سكەرائ الوقت حق مهرآب كے نكاح ميں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟" قاضی صاحب كالفاظ مجمع كم مجهم من آئے كميس محریس نے میکائی انداز میں سر ہلانے کے ساتھ ساتھ وہ جہاں جہاں سائن کرنے کو کہتے رے کرتا چلا گیا، میرے حواس میرا ساتھ مہیں دے رہے تھے، میں جانے اور بہت کوشش کے باوجودسوئے حسن بھائی کی فیملی کے اور کسی کوساتھ نہ لا پایا تھا اور محسن بھائی بھی اس لئے کے وہ ابا کی وفات سے پہلے ہی الگ کھر میں شفٹ ہو گئے تھے، میں نے اپنے گلث کے ماتھوں مجبور ہو کر

\*\*\*

' ' تق ..... میں کب کہدر ہا ہوں مہیں کہ چلو میرے ساتھ، آج ہی کورٹ میرج کر کیتے ہیں ہم،میرے کھروالے تو شاید بھی نہ مانیں،ابابھی اینے ہی چلے گئے اور امال جھی اور اب بھی حالات تمہارے سامنے ہیں، پہلے بھی جیسے ہی میں نے شادی کے لئے دباؤ ڈالا تھاء آیا کو ہارٹ ا فیک ہوگیا تھااور بھیا کو ہائپرٹینٹش اوراس مینش کے عالم میں ہم جدا ہو گئے اور پچ پوچھوتو اب بھی یمی عالم ہے، ایک کومناتا ہوں تو دوسراروٹھ جاتا ے، عجیب کور کے دھندے میں جان پھنسا بیٹا ہوں ، کیکن اگر تم میرا ساتھ دو اور کورٹ میرج ك لئ مان جاو تو .....؟"

کے سامنے بیٹھی ہوں ، پہلے کی طرح- '

ودمهيس مركز مهين، ارسل صاحب آپ كوتو اب اینے کھر والوں کومنا کر لانا ہی ہوگا، بیاب میری ضد ہے، یاد ہے جب میں نے تمہیں کوریث میرج کے لئے کہا تھا تو مہیں کیے آگ لی می كيے يہ اور سايا تھا،تم في مجھے اور سل طرح سينه تفوتك كرسنايا تفاجيح كمديس مهبين بعا كالرهبين لے جاؤں گا، جارے خاندان میں ایسے ہیں ہوتا، شادی کریں گے تو بوری عزت کے ساتھ ا پنول کی موجود کی میں ، ان کی کوائی اور دعاؤں کے ساتھ لے جاؤں گامہیں ، تو اب میں کیوں كرول يه جهي جهيا كركورث ميرج ، تا كه ساري عمرتمہارے کھر والے مجھے کھرسے بھاک ہوئی کا طِعنهٔ دیتے رہیں نہیں ہر گزنہیں؟" میری بات ململ ہونے سے پہلے ہی وہ مجھے کاٹ کھانے کو

"نو چرتم بى بتاؤنه منم ميں كيا كروں،ان سب کومناتے مناتے تو میرے سارے بال جھڑ گئے ،اب بچے تھے سفید ہوجائیں گے ، مگروہ ہیں مانیں گے، نیں جانتا ہوں انچی طرح بار وہ

FOR PAKISTAN

سامنے بی استول پر چڑھ کر پردہ لگانے کی کوشش كررب تضتاكهم ألبيل ابنا مندد يكهائ بغير اينے پورش ميں چلے جائيں، دوسري طرف موني بھاتی، بھابھیاں، آیا نیں اور ان کے بچے افسردہ بینے آنو بہارے تھے، جیسے کی میت سامنے برسی ہواور میت تو واقع رکھی تھی ان کے سامنے، اس مان ، اس محبت اور اس آ برو کی میت جس کی جاور میں این دل کے ماتھوں مجور ہو کر تار تار كرتا ہوا، اينے من كى من مانى كر چكا تھا، انہيں اس طرح روتے دیکھ کرمیرا کلیجہ پھٹ گیا میں اور زور زور سے رونے لگا، جھے اس طرح روتے و کی کرسب روتے ملے گئے۔

"حچو ئے بھے جن بھائی اور بردی بھا بھی کوتو لے مجد اللہ عربم بھی تو تہارے کچھ لگتے تھے ناں، اگرہم سے بھی ذکر کر لیتے ہمیں بھی اتنامان دے دیے تو .... "الس بھائی میرے گلے لگے لكروت موع بولة جمع يركرهون ياني يرا

" بِعالَى، بِعالِمِي، آيا جميں معاني كردي، ہم سے بہت بوی علطی ہو گئی، ہم واقعی جذبات میں اندھے ہو گئے، اس کئے صرف اور صرف ایے بی دل کی من اور اس دل نے ہمیں کسی کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، آپ ہاری خطاو ک کومعاف کردیں اور جمیں اینے دل میں تھوڑی جگہدے دیں ، میں وعدہ کرتی ہون کہ آپ سب کو بھی شکایت کا موقع تہیں دول کی، پلیز ایک بار جمیں معان کر دیں۔ " مجھے تو ان سے معافی مائلی ہی تھی مر بھائی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی صنم نے ان سب سے ہاتھ جوڑ کرروتے ہوئے معافی ماتلی، تو میرے کھلے دل والے بھائیوں نے اس کے سریر ہاتھ رکھ دیا،ان کی طرف سے معافی ملتے ہی جمنیں آیاؤں

اور کسی سے ذکر ہی جیس کیا تھا، کیونکہ سنم نے بھی تو صرف محسن بھائی کا نام لیا تھا، سومیں نے صرف المي كواعماد ميس ليا اوراسيخ چند دوستوں كو باراتي بنا كر لے كيا، يہ جانے بغير كرميرے ياتى بھائیوں اور بہنوں کے دلوں بر کیا گزرے گی، وویتے ہوئے دل کے ساتھ میں نے تمام رسومات انجام دیں اور پھر بھابھی کے کہنے بر کھانے کے بعدر حصتی کر دی گئی اور بیوونت مجھ پر بہت کر ا تھا، منم کا تو مجھے پانہیں کیونکہ اس کے تاثرات سے کچھ بھی اندازہ بیس ہور ما تھا، مر میرے قدم تو من بھاری ہورہے تھے، میری نگاہوں کے سامنے سے اپنا بجین ، امال ، ابا ، بہن بھائی سب فلم کی رہل کی طرح گزر رہے تھے، میں بوبھل دل اور جھکے سرکے ساتھ اپنی دلہن کا ہاتھ تھا ہےاہے گھر،اپی جنت کی دہلیز پر کھڑارہ کیا، کہ بھیا، بھا بھی ہمیں دروازے تک چھوڑ کر این کھر چلے گئے تھے۔

اب مجھےرہ رہ کرا حساس ہور یا تھا کہ رہیسی شادی ہے، بیس طرح کی دیوائی اس طرح کا دل کا معاملہ تھا کہ جس نے ہر طرح کے سوز و زیاں سے بے یروا کرکے جھے اس موڑ پر لا کھڑا كيا، جهال آك كنوال بيحي كهائى والى فيحوكيشن تھی، مجھے اینے بھائیوں کی شادیاں یاد آ رہی تحيس، جس طرح بھائيوں كاير جوش استقبال كيا حمیا، جس جوش سے ساری رحمیس فبھائی گئی اور جس مان سےنی بہوؤں کوخوش آمدید کہا گیا، مجھے ره ره کریادآ ر با تھا اور میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہیں لےرہے تھے، میں نے روتے ہوئے نے گھر کی دہلیز باری اور صنم کوساتھ لئے او برآ

لاؤنج کے دروازے پر قدم رکھتے ہی آیک اور دل چیئر دینے والامنظر میرانتظر تھا،انس بھائی

2016 >44-43 (219)

سمیت سب نے بھی معاف کر دیا، بلکہ بیا کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں ہمارے حال پر چھوڑ دیا۔

\*\*\*

تو جناب آپ کویفین آیا که میں جوخود کو بحبت کے شجر پر بیٹھا الوتصور کر رہا ہوں تو بالکل درست ہی تو کر رہا ہوں، اس دل اور دل میں چھے محبت کے ٹھاٹھیں مارتے سمندر میں ڈ بکیاں کھاتے میرا وہ حال ہوا کہ اب تو بالکل ہی ہے حال ہوں اور وہ محبت کی فاختہ، وہ محبت کی صنم نامی بلبل، اب تو خونخو ارعقاب کا روپ دھار چھی ہے۔

ضنم جب تک محبوبہ تھی، میر یے حواسوں پر نشے کی طرح جھائی، مجھے اسے اردگرد دوڑائے پھر لی ہے اور اب جبکہ وہ خیر سے بیوی بن چکی ے، میرے بے کی مال بن چی ہے تو آپ خود اندازه لكا كي بين ميرى دور كاكيا عالم موكا بهلا، وہ جو کہتے ہیں نال ملا کی دوڑ مجد تک، اس طرح میری دوژ صرف اس صنم نامی کالی بلی تک ہی تھی اور شاید ساری عمر ہی رہے کی، محبت کا بھوت تو شاید کب کا سرے از چکا کیملی زندگی میں آ کر آئے دال کا بھاؤتو خوب پتا چلا ہی تھا اور بہت سے بردے نگاہوں کے سامنے سے مٹنے گئے، جو اس نامراد دل نے میری آنکھوں کے سامنے تان ر کھے تھے کہ اب میں صرف جھٹیٹا ہی سکتا ہوں، اڑنے کی نہتو ہمت ہے اور نہ ہی طاقت کیے پیروں میں تو حبیب کی صورت بیڑی بردی رہی تھی، حق مہر،اس بھاری رقم کی صورت میرے ہاتھ ہمیش کے لئے بندھ چکے تھاور میں جانے کے باوجود کھنہیں کرسکا تھا، سوائے برداشت کرنے کے، اب اس کے سوا جارہ کوئی نہیں ہے کیونکہ اب تو پیہ

وصال بار سے دونا ہوا عشق مرض براهتا گيا جول جول دوا کي محربي عشق كامرض اس قدر بروه جائے گا بھی سوچا نہ تھا ، اگر بھول کر بھی اس کے مضمرات کے بارے میں سوچ لیا ہوتا کہ شاید آج میں بھی اییے بھائیوں بہنوں اور نارمل انسانوں کی طریح زندگی گزار رها موتا، عام ساده اور برسکون، ممر شايد سيسكون اطمينان مير \_ نصيب ميس تها بي مہیں ، اس کئے تو اس دل کے ہاتھوں مجور ہو کر اس دربا کے اشاروں پر آج تک بندروں کی طرح ناج رہا ہوں، مر گلہ کس سے کروں کہ ب ذکری تو میری این پند کی ہوئی ہے اور اس کی نال پردیوانہ وار قص کرنا ہی میرامقدر ہے، کیریہ دل کا معاملہ ہے، میرے اس دل کا جس کی انگلی تھاہے میں اس دربا کے کسے شکنچے میں خود اپنی خوشی سے جگڑا جا چکا ہوں، جواب بھی بھی مجھے تھیل ادھورا چھوڑ کر میدان سے بھا گئے تہیں

اوراب آپ سب کویفین آگیاناں کہ میں ہی وہ الو ہوں محبت کا محبت کے شجر پر لئکا محبت محبت کا راگ الا پتا حال سے بے حال ہوا جا رہا ہوں، اب تو آپ مان گئے نال کہ میں تھیک کہدر ہاتھا۔

\*\*\*





بالوں کی او نجی می پوئی بنائے، کاٹوں بیل نفیس سے ٹاپس اور گلے میں باریب می چین جواس کی صراحی دارگردن یہ بہت بچتی تھی، سب سے اہم چیز اس کی کالی کالی کشادہ آ تھوں میں ذہانت کی جبک بہت واضح تھی، اس کی شخصیت کا اعتاد اور بیکھوں کی مخصوص چیک سامنے والے کو ضرور متاثر کردیتی تھی۔

''اتنی در کر دی آنے میں؟ خبر آؤ بیٹھو، ناشتہ کرلو۔'' سیمال مامی نے طنزیہ کیجے میں کہا متنا

روہیں شکریہ مائی! ناشتہ تو میں سب کے ساتھ کر کے بی آئی ہوں، دراصل ہمارے کھر میں سب بجر کی اڈان کے وقت ہی اٹھ جاتے ہیں، میں تو کس سے انتظار کر رہی تھی کہ تو ہجاتے میں آئی طرف جاؤں، یہاں سب جلدی ہیں اٹھے ہیں ناں، اس لئے۔' حرانے وہاں سے نکلتے ہوئے کہا تھا، سیمال سر جھٹ کر ذہن میں کی تھے، جس کی لئے سیمال نے سمال کو تر تیب سے یاد کر نے کیس ہو حرائے سرانجام دیئے تھے، جس کے لئے سیمال نے اسے بلایا تھا، اپنی اکلوتی نند کے لئے سیمال نے اسے بلایا تھا، اپنی اکلوتی نند کے لئے سیمال نے اسے بلایا تھا، اپنی اکلوتی نند کے لئے سیمال نے اسے بلایا تھا، اپنی اکلوتی نند کے لئے سیمال نے اسے بلایا تھا، اپنی اکلوتی نند کے لئے سیمال نے اسے بلایا تھا، اپنی اکلوتی نند کے لئے میمال نے اسے بلایا تھا، اپنی اکلوتی نند کرنے تھے، حران کی صب سے آگے تھے، حران کی خودساختہ ضد اور انا یہ بات ہر ملاشلیم کرنے سے بار ہارو کتے تھے۔

\*\*\*

دوکیسی بین نانوامی! مرانے زور سے ان کے گلے سے لگتے ہوئے بہت لا ڈسے کہا تھا۔
دول سے کیا تھا۔
دول پرے ہٹ، بوڑھی ہڈیوں میں اب انفادم خم ہیں کہ بیار کے ایسے مظاہرے برداشت کر سکیس، ویسے آج اپنی بوڑھی نانو کا خیال کیسے آ

''بھائی آپ اندر نہیں آئیں گے؟'' حرا نے کار کا دروازہ بند کرنے سے پہلے جھک کر پوچھاتھا، فیضان نے مسکرا کراس کی طرف دیکھا تھااور شرار تا بولا۔

در کھنے منبے سیمال مامی کی جلی کئی ہا تیں من کر میں اپنا و بیک اینڈ نہیں خراب کرنا چاہتا، اس لئے میں بہت ضروری کام سے جارہا ہوں، اب میری بیاری بہن سمجھ تو گئی ہوگی میراضروری کام ۔ ' حرا سے نہیں کر اثبات میں سر ہلایا تھا اور اسے خدا حافظ کہتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گئی، چوکیدار فاسے و کیسے ہی سلام کرتے ہوئے گیٹ کھول نے اسے دیکھی تھا۔ دیا تھا، برانا ملازم تھا اس لئے عفان علوی کے سارے کھرائے سے واقف تھا۔

سردیوں کی خوبصورت سیج ابھی بھی ہلکی ہلکی ہلکی ہلکی ہلکی ہلکی ہوئی تھی ، حرابزے سے پورچ یہ پر اعتماد قدموں سے چلتی لان کے پاس آ کر دک اعتماد قدموں سے چلتی لان کے پاس آ کر دک گئی، کچھ در کھڑی خاموشی سے سبز رے کو دیکھتی وہ لان کی خوبصورتی اور نفاست کو سرائتی ہے نیازی سے سرجھٹلتی اندر کی طرف مڑی تھی۔

عفان مامول کا گھر بہت خوبصورت اور عالیہ اسے اعلیٰ چیز عالیہ ان تھا، کچھ سیمال مامی کو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز خرید نے اور گھر سجانے کا بھی بہت شوق تھا، حرا متلاثی نظروں سے دیکھتی ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی تو اسے سیمال ممانی کی آ واز ڈائنگ روم سے آئی تو اس طرف چل پڑی، سیمال مامی ناشتے سے لطف اندوز ہوتی ہوئیں، ماس کو مختلف ہوایات دے رہی تھیں، حرانے اندرآ کر سلام کیا تو وہ چونک کراس کی طرف متوجہ ہوئیں، جوشان کے سر ہلا ہے نیازی سے کھڑی تھی، سیمال مامی نے سر ہلا کے رسلام کا جواب دیا تھا اور خور سے اس کا جائزہ کر سلام کا جواب دیا تھا اور خور سے اس کا جائزہ کر سلام کا جواب دیا تھا اور خور سے اس کا جائزہ کر سلام کا جواب دیا تھا اور خور سے اس کا جائزہ کر سلام کیا تھا۔

فولصورت سے کرم سوت میں ملول ملکی

ان کا برتو ہوئیں ہیں، بنی اور مال کا رشتہ ایک دوست جیسا ہوتا ہے، جو باتیس آپ سی سے کہہ مہیں سکتے یا دوسرے لوگ سمجھ مہیں سکتے ، اسے كمنے سننے اور بيان كرنے كے لئے اس سے بوھ كرخوبصورت أورسجا رشته كوكي تبيس موتا-" نانو امی نے نرمی سے کہا تھا۔

" و چلیں مان کیتے ہیں آپ کی بات کو ممر آپ کی بہو کائی خوش ہوں گی، آپ کے اس اغواء ہے۔ "حرانے سراٹھا کرشرارت سے چیکتی آ تھوں سے کہا تھا۔

"خردار جو میری بہو کے لئے کھ الٹا سیدها کہاتو، مزاج کی تھوڑی تیز ضرور ہے مردل کی بہت اچھی بھی ہے، اتنا خیال رھتی ہے میرا، مرچيز بسريد بينه بينه، وقت پيل جاني إور بھلا کیا جا ہے۔ 'نانوامی نے ہمیشہ کی طرح مثبت پہلو بیان کئے تھے۔

وسب مجمول جاتا ہے بس وقت ہی ہیں دے پاتے ہیں سے سب آپ کو، ویے آپ کا حوصل اورظرف ہی ہے کہ پھر بھی آپ سب اچھا ا چھا دیکھتی اور کہتی رہتی ہیں۔ "حرائے ملکے تھلکے انداز میں ان کی تنهائی اور اسکیے مین کی طرف اشاره کیا تھا، نا نوامی مجھ کرمسکرا دیں تھیں۔

''ابیامہیں ہے، ہر بندہ مختلف فطرت اور مزاج كاموتا باوراكرزندكي ميس اين ضداورانا ہےآ کے رشتوں کور کھا اور سمجھا جائے تو سمجھوتے کے بہت ہےراہے تکل آتے ہیں، زندگی میں سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لکتے مجھونہ ضرور كرنا يراتا ہے، اب اگرييہ جھوندا بني خوشي سے كر لیا جائے تو کیا بہتر مہیں ہے؟" نانوامی کی بات حرافے خاموشی سے سی تھی، نانو ایاں کو کوئی سننے والاملاتو وه خاموش مونا بي مجول تنين تحيس مرا کے بالوں میں نری سے باتھ پھیرتی وہ ماضی کے

تھیں، اپنی لاڈلی نواس کو دیکھ کر خوشی سے کھل الحيس مين، پار سے اس كا ماتھا چومتے ہوئے بولیں تھیں ،حرانے سہارا دے کر کمرے پیچھے گاؤ تكيرك كراتبيس بثهايا اورخودان كي كوديس سرركه كردونول بازوان كى كمرك كرد لپيث ديجي ' <sup>د</sup>بسِ نا نو يو نيورشي کی ثفت روتين اور فائنل المكزام كينتش بمرآب ببين جانتي آج مين ايك خفیہ پروگرام کے تحت ہی آئی ہوں۔" حراتے میل سے بتاتے ہوئے آخر میں شرار تا کہا

اچھا کیا ہے وہ خفیہ پلانگ ؟'' نانو امی نے جی رچیس سے یو چھاتھا۔ ا بے اعواء کی پلانگ ہے ماری، فیضان بھائی، میں نے اور نور نے مل کر میہ بلان كيا ہے، كهموسم سرماكى ان چھيوں ميں آپ كو الي كرج ألي كاورآج شام بي أس یلان پیمل درآ مرکزنا ہے، بس آپ تیار ہوجا میں اینے اقواء کے لئے۔ ' حرانے مزاجیہ سے انداز

'' میں شوق سے اغواء ہونے کو تیار ہوں مگر میرا بیٹا ایبالہیں ہونے دے گا،عفان میرے بغیر ہیں روسکتا ہے، اس لئے جھے کہیں جانے بھی تہیں دیتا ہے۔'' نانو امی نے بہت محبت سے اینے بیٹے کا ذکر کیا تھا۔

"نانو امي! بي غلط بات بعفان مامول اگرآب کے اکلوتے بیٹے ہیں تو میری ماں بھی آپ کی اکلوتی بیٹی ہیں، مگر یہاں بھی بیٹی پہ بیٹے کی محبت کوفو قیت دی جا رہی ہے۔" حرا نے نیوز چینل کی طرح رائی کا پہاڑ بناتے ہوئے کہاتو نانو امی نے بھی ی چیت اس کے سریدلگائی تھی۔ " بہت تیز ہو گئی ہوتم ، بھلا یہاں دونوں میں تقابل کہاں ہے آگیا، بٹیاں تو ماں کی جدودہ

منا (223) دسمبر 2016

را آج بھی مختلف لواز مات سے بھی جائے کی ٹرالی کی طرف موئے من د کیوکرکہا تھا۔

"زیادہ فارل بنے کی ضرورت ہیں ہے،
ابھی بہت سے کام کرنے ہیں تم نے، جس کے
لئے تو اناکی بھی چاہیے، جلدی سے چائے پواور
کین میں آ جاؤ، میں انظار کر رہی ہوں، اب
بھائی صاحب چائے ہیے بغیر چلے گئے ہیں، میں
تہماری امی سے ضرور شکوہ کروں گی، بھلا رہمی کیا
بات ہوئی کے ۔۔۔۔، سیماں مامی تیزی سے پولیس
دروازے کی طرف پلی تھیں، جب ترانے آ ہستگی

" بہا ھا۔ " بھے فیضان بھائی چھوڑ کر گئے ہیں۔"
سیماں مامی نے بلید کرا سے تیزنظروں سے کھورا
تھا، محر جرافورانی چائے کی طرف متوجہ ہوگئی ہی۔
"فیضان اندرا کرسلام تو کرسکتا تھا ناں۔"
سیماں مامی نے سنجیر کی سے کہااور دروازے کھول
کر کمر سے سے باہر چگ گئیں۔
کر کمر سے سے باہر چگ گئیں۔
" دفتر ہے، بچت ہوگئی۔" جرا نے ہنتے

''شکر ہے، بچت ہوگئی۔'' حرائے ہیئے ہوئے کہا تھا، نالو ای نے مسکرا کرا ثبات میں سر ہلایا تھا۔

''اور آپ کہتی ہیں کہ بہت آسان ہے سمجھونہ کر لینا۔'' حرائے شرارت سے نا نو امی کو چھیڑتے ہوئے کہاتھا۔

''آسان توجمہیں برداشت کرنا بھی نہیں ہے، بہت تیز ہوگئ ہوتم ، تمہاری مال کے کان کھینچوں گی ، کہ بٹی کو بہت بگاڑ دیا ہے۔'' نانوا می نے اظمینان سے کہا تھا، حرا نے احتجاجاً چاہے کا کپر کھااور کمرے سے واک آؤٹ کر کئیں۔ نانوا می نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور پاس بڑا جائے کا کپ اٹھا کرچھوٹے چھوٹے سیب لیے لگیں تھیں۔ ورق بلنے لکی تھیں، ہر بارکی طرح حرا آج بھی بہت توجہ اور دلچیں سے انہیں بولتے ہوئے س ربی تھی۔

''سیمال کی امی فاطمہ اور میں بہت گہری اور تربی دوسیس میں ساری زندگی ایک دوسرے سے دور رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے بیشہ رابطے میں رہے تھے، اسی لئے جب ہمارے بیج جوان ہوئے تو ہم نے اس دوسی کو ہماری میں بدلنے کا فیصلہ کرلیا تھا، سیمال، تین بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی، بچپن شین بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی، بچپن سیمال میں اپنی مال کا برتو تھی، اس لئے مال باپ نے میں اپنی مال کا برتو تھی، اس لئے مال باپ نے میں اپنی مال کا برتو تھی، اس لئے مال باپ نے میں اپنی مال کا برتو تھی، اس لئے جے بھی چنا، سیمال میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' نا نو میں کرمیر ہے آگئن میں اتر آئی۔' کہا تھا۔

" ہاں تو عفان ماموں بھی تو لاکھوں میں ایک ہیں، ان لوگوں کو بھی سیماں مامی کے لئے اس سے بہتر کوئی اور ہیں ملنا تھا۔ "حرانے اٹھے کر بیٹھے ہوئے کہا تھا، اس سے پہلے کہ نانوامی کچھے مہتنیں، سیماں مامی کمرے کا دروازہ کھول کراندر داخل ہوئیں تھیں۔

روم ہوری ہے۔

د حرا میں ہو چمنا بھول گئی تھی، تم آئی کس کے ساتھ ہو، بھائی صاحب کے ساتھ آئی تھی تو انہیں اندر لے کرآتی، اچھانہیں لگتا وہ بغیر جائے کے بیں۔ "سیمال مامی نے پاس آکر کہا تھا، وہ بہت مہمان نواز تھیں، اسی وقت ملازمہ جائے کی ٹرالی لئے کمرے میں داخل ہوئی ملی خمی ، حرا ممری سانس لے کررہ گئی تھی۔

''سیماں مامی آپ نے تکلف کیا ہے، میں اشتہ کر سر آئی تھی '' خرائے اور سے شحے تک

عن (224) دسمبر 2016

"ملوشامين آني! كيامور ماسي؟" حراف كرے ميں داخل ہوتے ہوئے مظراكر يوجها

''یارکر جانے کی تیاری، تم سناؤ سب خیریت ہے؟" شامین آئی نے اپنے خوبصورت اور سلکی بالوں میں برش کرتے ہوئے مصروف سے ایداز میں یو چھا تھا، شامین آیی سے چھوٹی عائزہ می جو تقریباً جراکی ہم عرصی اور ان سے چھوٹاحس تھا، جو کالج کے سکے سال میں تھا، آج شامین کی تاریخ فاعل ہوئی تھی اور اس کے سسرال والوں کی کرینڈ دعوت تھی، شامین آپی این تیار یول میں مصروف تھیں، عائزہ ہمیشہ سے نازک مزاج اور تریلی تھی، ای کئے مدد اور سپورٹ کرنے کے خیال سے سیماں نے حرا کو بلا

حرابهت بجهدار اسلقه منداور بفرني ساعام كرني تھي، سيمال كے ياس يوں تو توكروں كى نوج تھی مران کوسیر دائز کرنے کے لئے بھی کسی كى ضرورت مى، كھ آج ان كے ہاتھ ياؤں جى پھول رہے تھے، کیونکہ شامین کے سسرال والے بہت رکھر کھاؤوالے اور روایتی لوگ تھے

ملے تو سیمال نے سوچا تھا کہ کسی فائیوسٹار ہوتل میں بلوا کر یا کھانا ریڈی میڈمنگوالیں ممر (ساس) ثريا بيكم نے اس خيال كومسر دكرديا تھا کہ وہ لوگ شایداس ہات کو پسند نہ کریں۔

اور ویسے بھی روایتی اور خاندانی لوگ ان یا توں کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ خاتون خانہ نے ا بے سلیقہ کے جو ہر کس طرح دیکھائے ہیں، گھر کے کچن اور کھانے کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہوتی

ای لئے سب کچھ گھر میں ہی بن رہا تھا، سیماں ممانی کی کو کار ایسی می واس کے انہیں

اس کی فکر جیس تھی، ہاتھ بٹانے کے لئے بہت سے نوكر بھی ساتھ کے ہوئے تھے۔

''شامین تم عائز ہ کواینے ساتھ لے جاؤ اور جلدی کرو، ڈرائیور نے مہیں یارلرچھوڑ کراور بھی كام كرنے ہيں۔"اى وقت سيمال نے اندرآكر

''عائز و کہاں ہے مما؟''شامین آبی نے اپنا ہنڈ بیک چیک کرتے ہوئے یو چھا تھا۔ ''وہ ناشتہ کر رہی ہے،تم بھی آ جاؤ، ناشتہ

محفندا ہور ہاہ۔ سماں مامی کہتے ہوئے واپس چلی گئیں، مجهدر بعد شامین اور حراجمی با تیں کرتے ہوئے ڈاکننگ روم میں بھی کئی سنیں، عائزہ نے ایک نظر حرا یرڈ الی می اور دوبارہ سے ناشتے کی طرف متوجہ ہو

حرا جانتی تھی کہ عائزہ کا مزاج اپنی ماں جیسا بی ہے، تیکھا اور تر بلا ساء اس کئے اس کی بھی عائزه ہے ہیں بنتی تھی۔

'' آ جاوَ حراتم بھی ناشتہ کرلو۔'' شامین آبی نے حرا كوواليس يلنتے ديكھ كركما تھا۔

"شامین آبی! میں نے کھے در پہلے ہی وائے نی ہے، اب ذرا میں پن میں جما تک لوں، سیمال مامی انتظار کر رہی ہوں گی۔ مرا نے مسکراتے ہوئے کہا اور بڑے اور خوبصوریت سے کی میں پہنے کراس نے گہری سائس لی سی جہاں مختلف چیزیں بھریں ، اس کی توجہ کی منتظر

حرا کو کچن میں آتا دیکھ کرسیمیاں مامی نے پرسکون ہوکراہے کام پرتوجہ مرکوز کی تھی، وہ چھوٹی ی لڑی، اس وقت ان کی سب سے بری ڈ حارس اور امید تھی۔

مروہ جانی سے غیر لوگوں میں ایرجسٹ نہیں کر وہ آسانی سے غیر لوگوں میں ایرجسٹ نہیں کر یائے گی، مرقسمت کے فیطے کے آگے وہ مجبور محسیں، مربیطال ان کے دل سے جاتانہیں تھا۔

سلاد کی بوی بوی فرشز بہت خوبصورتی اور مہارت سے بہا کر جب وہ سامنے لائی تو سیمال مامی نے ستائش بھری نظروں سے اس کی طرف د کیا تھا، رشین سیلڈ وہ بہلے ہی بنا کر فرج کی میں رکھ پھی مہت سے کام خسے سے سے اس کی مرفق کی مہت سے کام خسے سے سے اہم کام باتی رہ گیا تھا، اس اور مہتی کراکری تکالی تھی اور میکام وہ تو کری سے ہر گرز نہیں لینا جا ہتی تھیں جو برتن دھوئے اور سنجا لتے وقت جلدی میں بے اختیاطی کر جاتے سنجا لتے وقت جلدی میں بے اختیاطی کر جاتے سنجا لتے وقت جلدی میں بے اختیاطی کر جاتے

ہے۔ حراسیماں مامی کی ہدایت کے مطابق بہت و سیمان مامی کی ہدایت کے مطابق بہت و سیمان اور آرام ہے ساری کراکری نکال رہی مطابق بہت میں شامین کی شادی سے ذکر چلنا چلنا فیضان کی شادی تک جا پہنچا۔ حرا خوشی اور کمن سے انداز میں فیضان اور روحی کا ذکر کررہی تھی، مید کیھے بغیر کہ سیماں مامی کی تیوریاں چڑھے تھی۔

''دیکھ کر، تمہارا سارا دھیان باتوں کی طرف ہے، یہ کراکری بہت نازک اور فیمی ہے۔'' سیماں مامی نے حرا کوٹوکا تھا، حرانے اطمینان سے جواب دیا۔

" سیمال مامی آپ فکر مت کریں، فیضان معانی کی ہاں والے دن بہت سے لوگ ہمارے کھر آئے ہے، آپ کوتو یاد ہوگا نال، آپ بھی وہاں موجود تھیں، اس دن بھی سب کام میں نے ہیں کی ہے۔ اس دن بھی سب کام میں نے ہی کی ہے۔ اس فرشگواری شام کو یاد

سیمال کا مزاج شروع سے بہت تیز اور کڑیا ساتھا، اس لئے اس کی بھی بھی اپنی اکلوتی نند زینب سے نہیں بن تھی، جو مزاج میں سادہ اور پرسکون ندی کی مانند تھیں۔

نین نے ساری زندگی بچتیں کر کے اور مبر شکر سے گزاری تھی، اس کا چھوٹا سا، پرسکون گھر اس کی جنت تھا، پھر نتیوں بچے بھی فرمانبردار اور قابلیت اور ذبانت میں سب سے آگے تھے۔ ان کی شخصیت اتنی مضبوط اور کم کی کہاں برز مانے کی چھاپ یا کسی چیک دمک کا اثر نہیں

ایک بچے جب پیرا ہوتا ہے تو وہ ایسے خام
ہیرے کی طرح ہوتا ہے جسے تر اشااور خوبصورت
ہنانا، ان ہاتھوں کی مہارت پر ہوتا ہے، جواس کی
تربیت کرتے ہیں، اس تربیت کی تجربہ گاہ سے
لگلنے کے بعد دنیا کے بازار میں پاچلنا ہے کہ وہ
ہیرا پچے میں کتنا بیش قیمت اور نایا ہے۔
تربیت جتنی اچھی اور مضبوط ہوگی وہ مخصیا
فردا تنا بی اپنی اچھی عادتوں اور کردار کے باعث
دوسروں میں منفر داور نایا ہے ہوگا۔

دو مروں میں سرور رہ ہوں کے گھر دولت کی کمی نہیں عفان اور سیمال کے گھر دولت کی کمی نہیں تھی ،گران لوگوں نے اپنے بچوں کو وہ تربیت اور اقدار نہیں دیئے تھے جو انہیں سب میں منفر داور الگ بناتے ہوں۔

اسی وجہ سے سیماں کی اپنی دلی خواہش تھی کہ عائزہ کا رشتہ، زیب فیضان کے لئے ما تگ لیں، فیضان کی عاد تبس اور اس کی قابلیت کے سب ہی قائل تھے، گر فیضان نے اس سے پہلے ہی اپنی چھپھو کی اکلوتی اور ڈاکٹر بیٹی روحی کوشریک سفر کے طور پر پہند کر لیا تھا، اس کی منگنی نے سیماں کو کافی تھیں پہنچائی تھی، گروہ چپ کی چپ

من (226) دسمبر 2016

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اور دہ فرش پہکر کے بزاروں عمروں میں بٹ کئی، نا نو امی کا ہاتھ بھی کسی عکڑے سے زخمی ہو کر سرخ

''نانوامی!''حراتیزی سے آگے بوھی۔ "اف امال! بدكيا كيا آپ ني كيا ضرورت محى آپ كو چن مى آنے كى؟ سب كھاتو آپ کو بیٹے بٹھائے مل جاتا ہے، نو اس کی محبت میں میرا کتنا نقصان کر دیا ہے آپ نے ، بیسیٹ میں فرانس سے کتنے جاہ سے مسئلے داموں لائی میں۔ "سیمال مامی تاسف اور غصے سے بول رہی تھیں، حرانے نانو امی کوسہارا دے کرسیدھا کیا اور ان کے زخمی ہاتھ کو دیکھتے ہوئے سنجید کی سے يولي عي

"" بے تھیک کہا تھا سیماں مامی!"اس کے سرد کہتے یہ سیماں مامی نے چونک کراس کے چرے کی طرف دیکھا تھا۔

''میری مال نے بھی بیش قیمتی چیزیں نہاتو استعال کی ہیں اور نہ ہی وہ ہمیں ان کی حفاظت کرنا سکھا علیں ہیں ممر ..... ' حرا نے ٹپ ٹپ گرتے خون کے قطروں کوٹشو پیپر سے رو کنا جا ہا

" مر جاری مال نے جمیں ان سب سے زیاده نازک اور قیمتی دل کی حفاظت کرنا ضرور سکھایا ہے؛ ہم نے اینے والدین سے ہی سکھا ب كدانساني جذبات وأحساسات سے لبريز دل دنیا میسب سےزیادہ بیش قیمت اور نایاب موتا ہے، جس کی حفاظت ہر کوئی نہیں کرسکتا ہے اور آج ان کی بات سی خابت ہو گئی ہے، چلیس نا نو امی، میں آپ کے ہاتھ کی بینڈ تے کردوں۔"حرا والیس کے کئے مڑی تو ٹھٹک کررک گئے، اسے رکتے دکھے کرسیماں مامی نے بھی چونک کرساہنے ك طرف ديكما نقاء جهال فيغيان اب بجيني كعرا

كرتے ہوئے كہا جب پھچو كے كھر سے مب لوگ، نیضان بھائی کے ہاتھ پر رسم کے طور پر شكن ركف آئے بتھے، اس دن نانوسميت عفان ماموں کی ساری فیملی بھی وہاں موجود تھی۔ ''ہاں باد ہے انچی طرح۔'' سیماں مامی نے میکوم و خ کرکہا تھا۔

فیضان کا عائزہ سے رشتہ نہ ہونے کا دکھ ایک دم سے ابھر کرسامنے آگیا تھااور اس کے زیر اثر ان كالبجه للخ موكميا تقا\_

وانے مسکرا کر ان کے اڑے چرے کی لمرف دیکھا تھا اور پلتیں اٹھا کر ڈائننگ روم کی

، چل پڑی۔ ''بدنمیزلز کی!''سیماں مامیاس کی حیر کت پر تلملا کر بولیں تھیں، وہ ہر بار بھول جاتیں تھیں کہ حرا آج کی لڑکی ہے، جوعزت کرنا بھی جانتی ہے اورا پاآپ منوانا بھی۔

مہمان رات کوشادی کی تاریخ فانقل کر کے کئے تو بہت خوش تھے، کھانے سے لے کر انظامات تك سبب بهترين تقع، سيمال مامي كا موڈ بھی بہت خوشکوار ہو چکا تھا، شام سے پھیلی بلچل رات کو هم چی تھی، سیماں مامی کی بازک

کراکری،حرانے خود بہت احتیاط سے دھوتی اور سنجالی سی اب سب کا کچ کے نازک برتنوں کو خلک کپڑے سے صاف کریے ان کی جگہ یہ ر کھنےکا کام وہ تیزی سے کردہی تھی۔

ای وقت کسی کام سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانی نا نوامی وہاں چلیں آئیں۔

"حرا بنے! تم نے کھانا کھایا، منح سے بات مل كرتين ان كاماؤن بمسلا اورسهارا لين ك

د مکھرہی تھیں، ان کے اطراف میں بھرے کا گا، اب انہیں تکلیف نہیں دے رہے تھے، بلکہ ان کے اندر کہیں کسی کا ٹوٹا ہوا مان، اعتبار اور محبت سے بھرادل کا چکنا چور ہونا بری طرح اذیت دے ر ہاتھا۔

این تیز زبان اور تیکے مزاج کی وجہے آج تک وہ دوسروں کے دلوں کو بی تھیں پہنچائی آ نیں تھیں، آج جب اینے سینے میں دھڑ کتا سائس لينا دل نازك آسيني كاطرح توت كري مكرول ميں بٹا تو انہيں احساس موا كه دل سنى نازک اور بیش قیت ہوتے ہیں۔

سیمال مامی نے اپنے چیر ہے پیر بہتے ہوئے آنسوؤل كوماته يصصاف كيااور بكفر ع كالحج كو اس طرح چھوڑ کر چن سے با پرتکل سیں۔ وہ جان چیس محس کہ اگر انہیں اپنی جنت

كوقائم ركهنا بياتو ايك بنرضر ورسيسنا موكا\_ نازک آ بکینوں کی حفاظت کا اور پیے ہنر نا نو امی ہے بہتر (جوان کی ساس بھی تھیں اور ماں جيي كي البيس كون عما بكنا تعار

اسے کرے کی کھڑی کا پردہ بٹا کر عفان نے رات کے اس پیر پورچ س رک گاڑی کو جرت سے دیکھا تھا، سیمال، نانو ای کا ہاتھ مكرے كارے اتر رہى تى ،عفان كے مونوں بر بے ساخت مسکرا ہے کھی کی سیال نے اپنی علظی کوسدهارنے میں در نہیں کی تھی تو وہ معلا اسے دل میں اپن محبوب بیوی سے کیے حقلی رکھ

جہال محبت کا سامیر پھیل جائے وہاں نفراوں کی دھوپ زیادہ دمر نہیں تھہریاتی ہے۔

تھا اور ان سب کے پیچیے عفان ماموں پھر یلے چرے کے ماتھ کھڑے تھے۔

"حرامیں باہراً نظار کرر ہاہوں، نانو امی کو کے کرآ جاؤ، ہیں چھودن ہارے ساتھ رہیں گی۔' فیضان نے سنجید کی ہے کہا اور عفان ماموں کے یاں سے خاموثی ہے گزر گیا، نانوامی نے اپنے بينے کے ياس سے گزرتے ہوئے فرق سے ان كا باته تفاما اورالتجائيه ليح من كها تعا\_

' عفان! اسے پچھ مت کہنا۔'' عفان نے نم آ تھوں سے ماں کے بوڑھے چرے کی طرف دیکھا تھا، مال کے نرم کس نے اس کے پھر ہوئے جسم کو دوباره زندگی کی گرمی اور نرمی عطا کی تھی، حراء نا نوا می کوومال سے لے کرچکی گئی تھی۔ سیمال بریشان نظرول سے این محبوب

شوہر کے چرے کی طرف دیکھرہی تھیں۔ اس وفت عفان ماموں آمے بوھے اور ایک سرد نگاه سیمال مامی پر ڈالی اور پھر ایک دم ہے بی میزیہ پڑے سارے کا بچ کے برتن غص سے ہاتھ مار کر نیچ کرا دیتے، سیمال مامی خوفردہ ی چین پر ی اور چند قدم پیچیے ہی۔

"أكرميرى مال نے جھے نيروكا ہوتا تو يا نہیں میں کیا کر جاتا ، مرسیماں بیلم! ایک بات الچی طرح یا در کھنا ،میرے لئے میری ماں سب سے زیادہ قیمی اور مقیرس ہے، جن کی بے اولی اور دل آزاری میں بھی برداشت مہیں کر سکتا ہوں، آج تم نے ان معمولی چزوں کے لئے میری مال کا دل دکھایا ہے، کاشتم جان علی کہ تمہارے اس مل نے میرے دل میں تمہاری جگہ كوكييم كرديا ہے، كاش تم جان عتى-"عفان مامول نے زنجیدہ اور نم کہے میں کہا تھا اور فورا والبس مڑ گئے تھے۔

سمال مامی ساکت کری انہیں جاتا ہوا



ا''عالی شاہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے بہلے سوچ لینا جا ہے کہ جارا اٹھایا گیا قدم کی بربر سارات مرتب نه كرماور كيا افعايا كيا قدم مارے ایے لئے بھی فائدہ مند ہے کہ تہیں جوتم کرنے جا رہی ہو وہ سب غلط ہے۔ ' روینہ ای دوست عالی شاہ کومخاطب

"ميري مجھ ميں مبين آ رہا كيا كروں محبت اتن ظالم كيوں موتى ہے كهند ملج تو ايسا لگتا ہے جیسے زندگی کے سارے رنگ حتم ہو كئ مول، مجھ يقين مبيل آريا كه والدين جو ا ہے بچوں کو ہرطرح کی آسائش دیتے ہیں ان کی زندگی کا اتنا فیصلہ اہم فیصلہ ہو چھے بغیر کیے کر لیتے ہیں۔"وہ دکھ سے ہولی۔

" يبي سوچو كه والدين جوايخ بچول كو ہر آسائش دیتے ہیں انہیں بال بیس کر بروا كرتے بيں كيا ان كا اتا حق كبيس بنا كروه اولاد کی شادی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کر سلیل اور ویسے بھی والدین ہمیشہ اولاد کا بھلا ہی وات کے جواب میں رومیندا سے سمجھاتے ہوئے بولی۔

"ميري سجه من كهينين آرما من كيا کروں میں ولا ورشاہ سے شادی کسی صورت تہیں کرعتی تم بی مجھے بتاؤ پلیز روحی اس مشکل وقت مين ميري مدد كرو- "وه التجاء آميز لهجه مين فون پربات کرتے یولی۔

"علينه جوتم كبتي اس مس كى صورت میں تہاری مدمہیں کر سکتی میں نے دوست ہونے کے ناطے جوفرض تھا بھایا تمہاری مرضی آ گے تم اس فرض کو ایکسپیکٹ کرویا نہ کرو، سوچ لیناعالی کوئی بھی فیملہ کرنے سے پہلے کہ تم کچے کھوتو تہیں ری محبت کو یانے کے لئے،

الله حافظ ، قسمت في ساته ديا تو تين دن بعد تیری مایول پر بی ملاقات ہو گی۔' بیہ کہہ کر رومینہ نے فون بند کر دیا اور عالی شاہ ہے بسی سے ہو کر خاموش بہتے آنسوؤں سے رو رہی

#### \*\*\*

شاه باؤس مس سجاد شاه اين دو بيول اوردو بهووك سميت ربالش يذير تصحاد شاه كا بدا بینا فراز شاه اور بهوسملی شاه کی اولا دیس دلاور شاه، بيشال شاه، فيروز شاه، دلاور شاه ایل ایل بی آزر، میثال شاه پرائویت بی اے یاس فیروز شاہ ڈیلومہ کے لاسٹ ائیریس، جَكِهِ فِرازشاه ہے چھوٹا بھائی دلنوازشاہ اور مہناز شاه ان کی اولا د میں مین شاه جو کرد لا ورشاه کا ہم عمر ہے اور دونوں اکٹے بی زیرتعلیم رے مین شاہ ایل ایل فی آفرز اس سے چھوٹا مہران شاہ جو ہو ہے جس کا اے کرنے گیا تھا، بمائیوں سے چھوتی علینہ شاہ مید کھرانہ ہر کاظ ے مل اور خوشحال تھا مجبت امن وسکون سے مجر بور د کاسکھ میں ساتھے اور ایک دوسرے ے مسلک سب ایک ساتھ خوتی سے رہے، ولاورشاہ کی مطنی علینہ شاہ سے کر دی گئی اور میثال کی مبین شاوے مہناز شاہ کے دو بیٹے افغان مہران کی انکیج منٹ بھیجو کی بیٹیوں ٹانیاورتانیے ہوچک می۔

علینہ شاہ حو یکی میں سب سے چھوٹی اور لا ولى بي تحيي ضدى مغرور تك چرصى علايه میں فراز شاہ اور دکنواز شاہ کی جان جی وہ جو ہی جبث سے پورا ہوتا جو جایا یا لیا بھی کوئی کی کوئی دکھ نہ دیکھا ضدیس وہ سب سے آگے موتی خاعران کی کی لاکی کوکو ایجیشن میں ر منے کی اجازت نے کی مرعلیہ نے انی ضد

سے فراز شاہ اور دلنواز شاہ سے کوایجو لیشن میں داخله كى اجازت لى بهائيول كى تووه لا ولى تحقى وه بھی اس کی ضدیں اور پچھانہ حرکتوں برمسکرا دیے مرایے میں ایک محص ایبا تھا جواس کی ضدوں کواوٹ پڑا تگ حرکتوں کوسخت نگاہ سے د يكمياً مرعلينه شأه بهي ان نظرون كوخاطر ميس نهلاتی بلکه جس کام پروه زیاده عصر کرتا وه وی کام زیادہ زور وشور سے کرتی اگر بھی تحق سے اس ے ڈانٹ ہوتی تو گھر بحر کو شکایت لگاتی ولواز شاہ این بھینے کے کان مینچے تو وہ خوتی ہے ہس وی اور بیہ بات مقابل کے دل میں علینه شاه کے لئے یا تو نفرت کا سبب بن جاتی یا بجرتختي وانتقام كااورية شخصيت دلا ورشاه كي تمكي دلاورشاہ نے منع کیا کہ بیکوا بچیشن میں ہیں جائے گی لین علینہ نے ضدی بن سے کہا کہ وہ کو ایج کیشن میں بی جائے کی اور شمر میں مجیجو کے گھر دینے کی بجائے ہوشل میں رہے کی اور اپی ضد و محبت سے اس نے سب سے منواتجمى ليا\_

\*\*\*

قائداعظم بونیورش اسلام آباد میں وہ زیر تعلیم ایم اے انگلش کی ہونہار ترین سٹوڈنٹ تھی ہے خدخوبصورت ذہین وظین و کیمنے والا پہلی ہی نظر میں سراہتا بلاشبہ وہ قدرت کاعظیم حسن شاہکارتھی۔

ای بونیورشی میں زیرتعلیم زور یز خان نے علینہ کو دیکھا تو محبت جیسے جذیبے سے آشنا ہونے سے خود کو روک نہ پایا زور یز خان کی پرکشش پر سنیلی پر بونیورش کی ہراڑکی فدا محر زور بیز خان کی نظروں کا مرکز صرف علینہ شاہ محقی۔

خودکو بچانہ بائی اور گھر سے چلتے وقت جو مال نے تھیجت کی تھی بھول کی اور سب کچھ بھول کر زور پزخان کی محبت میں کم ہوگئی وقت گزینے کا احساس بی نہ ہوا اور دونوں کا لاست ایر آ پہنچا۔

ہے ہیں ہے۔
" زور ہن اب کیا ہوگا کھر والوں کو بس میری پڑھائی ختم ہونے کا انتظار ہے پھرشادی کردیں کے پلیز کچے کروا ہے پیرٹش کو بھیجو بابا کے پاس۔" دونوں لا بسریری میں بیٹھے تھے علینہ پریٹان می آنے والے وقت کو سوچ کر

بی غزدہ ہوری گی۔

''عالی میں نے ہاں ہے ہات کی ہے گر

گرچے حاصل نہ ہوا کیونکہ میرے تایا کی بنی

اریشہ خال میری منگ ہے میری دو بہنوں کی

شادی میرے تایا گھر ہو چکی ہے اگر میں اریشہ
کوچھوڑں گا تو وہ میری دونوں پہنول کوطلاق
سمیت والیس دہلیز پر پہنچا دیں گے میں خود
بہت ڈسٹر ب ہوں۔ وہ نگاہ جھکائے بولا۔

''جب حمیل پتہ تھا کہ ایسی مجوریاں آپ کے پاؤں میں ہیں تو محبت بی شکرتے بہت دھوکا دیا مجھے تو نے زور پز بہت برے ہو تم میرے کھر والے میری شادی میرے کزن سے کردیں گے وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا میں مرجاؤں کی مرجاؤں گی۔'' وہ روتے ہوئے یولی۔

میں و کہ تہارے کمروالے بھی مشکل سے مانیں گے تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اوروہ ہے کورٹ میرج اسکے علاوہ اور کوئی امید نظر نہیں آرہی تم اچھی طرح سوچ لوجو کہوگی وہی کروں گا۔''

ادر علینہ شاہ بھی ان تظروں کی بیش ہے ۔ اور علینہ شاہ بھی ان تظروں کی بیش ہے

ورش اس والے سے میری مدر کے ہیں وہ میرا رشتہ آپ کے کھر لے جا سکتے ہیں اور حمیں بریشان مونے کی ضرورت میں عالی مرف زوریز کی ہوگی مرف زوریز کی محبت کی ہے میں نے تم سے مجھے خود سے علیحدہ کرول من سوچ بھی جین سکتا۔"وہ ناراض باراض ی عالى كود يكية بولا\_

"عالی شمر سے جومہمان آئے ہیں وہ کون ہیں؟" بیشال اس کے کمرے میں اس کے یاس آ کر بیٹے ہولی۔ "ایا وہ میری دوست کے پیرش یں کول کیا ہوا۔ وہ اغدر سے خوفزدہ ہوتے

" و کھنیں یقینا بات کھے خاص ہے جو سب الحفے بیٹے ہیں اور تیری دوست کیول حبیں آئی ساتھ۔' وہ اس کی بات کا جواب دية يولى-

المية مين الياجي واس نے بيا كاليس بتایا کہاس کے پیرش آرہے ہیں اب جب وہ جا نیں گے تب بی پند چلے گا۔ ' وہ جھوٹ يولتے ہوئے يولى۔

"اجھا ہوگا کوئی مسئلہ دیکھے تیرے بال كتے رو تھے رو كے لگ رہے ہيں كل مي تيل کی ماکش کروں کی اور اس پڑھائی نے تھے کتنا كمزودكرديا ب عكرب كداب مزيداراده بيل تیرا۔" وہ اس کی صحت کو دیکھتے ہوئے پار

**ል** ል ል " آب لوگ بہلی دفعہ ہمارے کھر آئے ہمیں خوشی ہوئی مہمانوں کی عزت واحر ام اور مہمان نوازی ماری خاندانی صغت ہے آپ 2016

ساہے تو رہنے کا اقراد جیں کرو کے نا کیوں که ڈر ہو گا کہ تمہاری بہوں کو طلاق نہ ہو جائے اور میرے کھروالے مجھے جان سے مار دیں کے اسی جرأت آج تك عارے خاندان میں نہ لڑکی نے کی ہے نہ کسی لڑ کے نے، ایسا کھ جیس موسکتا۔ "وہ اس کی بات کا شخے بولی۔

"كيامير\_ بغير جي لوگ-"وه اس كي آنگھوں میں دیکھتے بولا۔ "اگرتم می لو کے تو میں بھی جی لوں گی ہاں میں تنہا تی لوں گی مرسی اور سے شادی ہر کر جبیں کروں کی اگر تھر والوں نے ایک كوشش كي تو زهر كها لول كي تشخير تم. " وه غص

اورد کھی لی جلی کیفیت سے بولی۔ "یاکل مت بنو میں اپی طرف سے كوشش كرربا مول مرججوري كوسجحن كاكوشش

كرو-"وهات ديكه كرعبت سے بولا۔

"جوكرنا جائج ہوجتني جلدي ہوسكتا ہے كرلو كيونكه كل بعيا آرب بي جھے لينے چمپو کے ہاں رہوئی پیرز تک پیرز کے بعد والی چلی جاؤں کی اس دوران تم کھے کرلومیرے کمر والے ضرور مان جاتیں سے کیونکہ سب مجھ ے بہت محبت کرتے ہیں۔"وہ اٹھ کرجاتے

آج وہ بورے دو ماہ سترہ دن بعد زور ہز کے سامنے کھڑی گی۔

" کل میں واپس جاری ہوں گاؤں اور اس یقین کے ساتھ جارہی ہوں کہ زور پر مجھے ضرور لينے آئے گا۔ 'وہ تھوں کیجے میں یولی۔ "عالی میں نے اپی طرف سے بوری كوشش كى بے كر چروى مجورى ميرے ياس ایک آئیڈیا ہے میرا دوست شریار اس کے

مجھیں نہ آرہا تھا کیوہ کیا کرے اور بی بے جی سےاسے دلا رہی گی۔ ☆☆☆

''مہناز ہاری علینہ جب سے شہر سے آنی ہے خاموش خاموش می ہے پہلے کیے چیکتی تھی مراب مجھے لگا ہے کہ بریثان يريشان ي ہے۔ "سلني شاه اي ديوراني عليد کی مال سے بولی۔

"اب وہ بڑی ہو گئ ہے اور شادی ہونے والی ہےاس کی سجید کی تو ہونا ہو ے گانا سلے تو میں ڈرتی تھی کہ ریا بھین کی صدود سے كيے نظرى بے جالا فر بيار نے اسے بكا ار ديا تفاظراب اس كى طبيعت ميں سجيد كى و كيے كر اليما لكار" انبول نے اس كى بات كا جواب

ومعلو الله خركرے بية نبيس كيوں دل مجھ دنوں سے مجرا سا رہا ہے۔" وہ اٹھتے ہوئے ہولی۔

" كيا من زوريز كے علاوہ كى اور سے شادی کر عتی ہوں، نہیں نہیں میں دلاور شاہ سے شادی ہر گزشیں کر علی، بیر محبت اتی ظالم میوں موتی ہے کہاس کے بنا زعر کی اوھوری لکتی ہے مجھے فیصلہ کرنا ہے اور وہ فیصلہ دلا ور شاہ کے حق میں ہر گزنہیں بچھے زور پر کا ساتھ دیتا ہے میں اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لوں کی اور گھر والے یقنیتا مجھے معاف کر دیں کے کیونکہ سب تھر والوں کو مجھ سے محبت اور دلاور شاہ پہتہیں کیوں جھ سے شادی کر رہا ہے حالاتکہ بھے لگیا ہے کہ وہ مجھ سے حت نفرت كرتا ہے زندگى يرميراحق ہے اور بغير محبت کے زندگی کھی ہیں۔" وہ اک فیصلہ پر تینیج بی زوریز کا تمبر ڈائل کرنے گی، وہ نہیں

نے کہا کہ عالی کی دوست ہے آپ کی بیٹی اور آپ کی بٹی کی خواہش ہے کہ وہ عالی کو اپنی معابھی بنائے تو بیاس کی اٹی دوست سے محیت ہے محر عالی کی شادی خاندان میں طے ہو چی ہے میرے بھیجے دلا ورشاہ سے اور ویسے مجمى علاوه خاندان مم بابررشة نبيل كرت آب سے ل كر خوشى مولى آب كا جب جى جاباس ویلی من تشریف فے آئے مربی كارشته طے مو چكا ہے انشاء الله عنقريب عي شادی کی تقریبات شروع ہیں۔ ' دلنواز شاہ مہمانوں کے آنے کی وجہ س کر جران سے ہوئے اور پھرخوش اسلوبی سے ان مہما توں کی بات کی تہہ تک پہنچادیا۔

"عالى تمبارے كمر والول نے الكاركر دیا ہےاب بتاؤ کہ میں کیا کروں اور ویسے بھی شہریار کے پیرنش اب جین آئیں گے وہے مجمی تمہاری شادی کے ہو چکی ہے دلاور شاہ سے اور تم ابھی تک خاموش ہو۔ 'وہ غصے سے

" زِور يز من كيا كرول كوئى بعى نبيس مان رما بایا کہتے ہیں کہ جب خاندان میں رشتہ ہے تو باہر دینے کی ضرورت کیونکر ہوگی زور ہے اب كيا موكا بس مرجاؤل كي محردلا ورشاه سے شادی ہر گز ہر گز خہیں کر سکتی۔'' وہ روتے

"ایک عی راستہ بچاہے چراور وہ ہے كورث ميرج جدون تمبارے ياس بيسوج لو چددن بعد تمہاری بارات ہے سوچ لو کہ دلاور شاہ کے سنگ رخصت ہوتا ہے یا مجر زور برخان کی بنا ہے جو بھی فیملہ کرو مجھے فون کر کے بتا دینا اللہ جا فظے'' اور عالی شاہ کی

جانتی تھی کہ سوچوں کی تلخی اگر محسوں نہ کی جائے تو پھر ایک تلخ حقیقت سامنے ضرور آ جاتی س

وواے کال اٹینڈ کرتے ہی ایے من کا فيمله سناتمي برسول رات تفيك باره بجيشاه ہاؤس کا اعتبار و مان توڑ کر جانے والی تھی، التيميل يبتذ تفاكه وه اينے لئے ايك سخت اور طویل زندگی خرید ربی ہے ہر شے درو د بوار اس کے اس فیصلے ہرخوف سے سنسنان سے ہو كئے تھے خاموش خوف كى جادر من ليے ليے۔ تھیک تین دن بعد علینه دلنواز سے علینه ولاور شاہ بن جائے کی تین دن بعد اس کی بارات می وہ اینے کرے سے تکل کر دلا ورشاہ ك كر م من جائے كى سب خوشى خوشى شادى کی تیاریوں میں من مرکوئی میبیں جانتا تھا کہ علینہ کے اندر جو جنگ جل رہی ہے وہ خطرنا کے ہے مین شاہ کی شادی مثال سے ہو ری سی اور یہ شادی اس کے چرے یہ ہزاروں رنگ بلمیرے ہوئے تھی دلاور شاہ جو علینه کی اوٹ پٹایگ حرکتوں سے خاکف رہتا تفاجب علینه شهر گئی تو اسے اس کی کمی شدت ہے محسوس کی اسے خبر ہی نہ ہوئی کب وہ اس کے دل میں پناہ گزیں ہوئی اور وہ اس بات کی خرہونے برخود بی سے مسکرا دیا اور جب وہ اس کی بنے جا رہی تھی تو وہ اس پر ایے سارے رنگ عیال کرنا جا بتا تھا محراہے اس وفت کا انظارتھا جب وہ اس کی ہو جائے گی اور تین دن بعد ایبا ہونا تھاوہ بیہوچ کرخوش ہوتا ہے سب اٹی اٹی خوتی میں چھوٹوں کی بروں سے نوک جموک تیقیے چکلے ہر کوئی لطف اندوز ہور ما تھا اگر کوئی علینہ سے بات کرتا تووہ مول ماں میں جواب دے دیتی یا محرتمور اسا

جو بہتر ہیں۔ مہناز بیکم اور سلملی شاہ کچن میں مصروف خمیں اور وہ بھی ادھر ہی چلی آئی۔ ''ارے عالی بیٹی کچھے لینے آئی ہوا دھرآؤ

الرے عالی ہی چھے لینے آئی ہوا دھرآؤ کیا کھاؤگی رنگت کتی پہلی ہوگئی ہے کہا بھی تھا فراز سے کہ مت بھیجوشہر میں اسے شہر کی ہوا تو سخت ہوتی ہے کیے میری پکی کی رنگت کملاگئی ہوئی۔ بوئی۔

دوک .....ک ..... کی نها اور بس آپ تو ایسے بی وہ میں ٹیک ہوں اور بس ایسے بی ادھرآگئی۔ "وہ ایسے چر پرمسکراہٹ لائی بولی۔

د مماایک کپ چائے چاہیے۔' وہ اپنی ماں کود کیمنے ہوئی۔ ''اچھا میں بٹا کر لاتی ہوں تو چل اپنے کمرے میں وہیں لاتی ہوں اور سب کپڑے تو

کمرے میں وہیں لائی ہوں اور سب کیڑے تو نے دکھے لئے کہا ہی تعامثال شہرجاری ہے تو مجی ساتھ جلی جاائی پہند سے لے آنا کمر پت نہیں تھے کیا ہوا ہے خیر پھر بھی تیری پیٹھو آج آری ہے آگر جانا چاہو گی تو اس کے ساتھ شہر جلی جانا۔ 'وہ اس کو د کھتے ہوئی۔

" تی مما!" وہ کمرے سے باہر نظل گئی۔
" کیا میں استے پیاروں کے بغیر رہ سکتی
ہوں یا اللہ میں کیا کروں۔" اس سے پہلے کہ
وہ الجی سوچوں کوطویل کرتی اس کی مما جائے
گئرے میں آگئی۔

' بيلو عالى '' وه اس كے پاس بيضة ليس \_

رسی۔ ''عالی میں دیکھری ہوں تو کھے دنوں سے پر بیتان کی ہے اور مشال ممکنی تیرے بابا

2016 (234)

ول میں کیا ہے اور آج رات وہ ان سب کو چھوڑ کر جانے والی ہے وہ مجھ رہی تھی کہ پیپرز اور پھر اتنی جلد شادی اس لئے وہ پریشان ک

\*\*\*

" عالى شاه تو كيا كرنے جارى ہے كيابيه صلہ دے رہی ہے اینے والدین کی توجہ اور محبت كاارے تم كہتى موكدوالدين كيول بيس سوچے کہ اولاد کا حق ہوتا ہے کہ وہ میراستہ الى مرضى سے اختیار كريں ادے بيسوچوكدوه والدين جوائي اولا دكو مرشے ديے بي بيار محبت ہر مہولت کیا ان کا اتناحی تہیں کہوہ ہے رات ای اولاد کے لئے ای مرضی سے چن سلیس اور یقینا وه این اولاد کی بهتری کا بی سوچے ہیں و کیا کرنے جاری ہے کیا اپنے پاروں کوا تنابیزاد کھدے کی وہ دعا بحول کی جو مجمع مال نے بھین میں سکھائی تھی کہ اللہ کیے معاف کردیں مے حمہیں اور کیا اپنوں کے بغیر زئرہ رہ یاؤ کی صرف ایک مخص کی محبت کے يجهيم اتى محبول كوداغ دے كرجارى موجاؤ جاؤ جس جكه بمي جاؤكي اينول كي محبت نهيل مو کی بھی نہیں خدا تعالی بھی ناراض ہو جاتا ہے اس بٹی سے جووالدین کودکھدے جاتی ہے تو ہروفت خوف میں زندگی گزارے کی کوئی اپنا یاس نیس ہوگا کمرے ہما گیالا کی کوعزت نہیں ملتي تفوكرين ملتي بين محبت تبين ملتي نفرت ملتي ہے تیرے بھائی بابا کیے سامنا کریں کے لوگوں کی نظروں کا تو کون سا دکھ دے کر جا ری ہے عالی شاہ ایک بیٹیوں کو تو مر جانا جا ہے اونہ اتی محبت والدین کی معائیوں کی وہ مم دکھائی دے رہی ہے اور ایک مخص کی محبت معاری ہے جاؤ عالی شاہ دیکھتی ہوں کیسے تو جے

سب پوچورہ ہیں کہ تو پہلے کی طرح ہتی براتی ہیں گر میں نے سب کو کہا کہ اب شادی ہوری ہے بی ہیں رہی جو پہلے کی طرح بچوں ہیں رہی جو پہلے کی طرح بچوں جیسی شرارتیں کر ہے گر جھے لگ رہا ہے کہ تو خوش ہیں نہ تو ڈریسر وغیرہ کو پہند کر رہی ہے اور یہ زیورات دیکھ لوسلی نے دیتے ہیں پہند کر لو جو سیٹ لینے ہیں لے لو باقی مشال کو دے دیں گے۔' وہ اپنے ساتھ لائے ڈب دی گے۔' وہ اپنے ساتھ لائے ڈب

ر بیان مت ہوں جھے ہر بین کو دہلیز کی حفاظت کرنے کی تو بی دے تو ہو جھتی ماں حفاظت کرنے کی تو بی دے تو ہو جھتی ماں اس دعاکا مطلب تو ماں ہی کہ بیٹی پرائی ہوتی ہے اور بوی حفاظت سے رکھی جانے والی کیونکہ اس کی ذرائی فلطی سے قید ہوں تک خاندان طمن و تفقیح کا مرکز ہے رہتے ہیں اللہ خاندان طمن و تفقیح کا مرکز ہے رہتے ہیں اللہ تو بین کوعزت سے بابل کا آگلن پار کرنے کی تو تی دیے بین اللہ و بلیز کو دکھ نہ دیے بینیاں تو رحمت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں اللہ کا انعام۔ "تو ان باتوں پر کھلکھلا کر بینیاں تو رحمت ہوتی ہیں اللہ کی انعام۔ "تو ان باتوں پر کھلکھلا کر بینیاں تو رحمت ہوتی ہیں اللہ کی انعام۔ "تو ان باتوں پر کھلکھلا کر بینیاں تو رحمت ہوتی ہیں اللہ کی انعام۔ "تو ان باتوں پر کھلکھلا کر بینیاں تو رحمت ہوتی ہیں اللہ کی انعام۔ "تو ان باتوں پر کھلکھلا کر بینیاں تو ہیں ہوتی۔

"اورتو، تو کیا کرنے جاری ہے اپنے ہوائیوں کی محبت سے زیادہ عزیز کسی کی محبت ہوسکتی ہے تو کیا پیارے بابا کی لاڈ پیار کوتو ہوسکتی ہے تو کیا پیارے بابا کی لاڈ پیار کوتو ہوسکتی ہول گئی اگر تو اس زعم پر بیاقدم اٹھاری ہے کہ تھے معاف کر دیں گے تو ہے تیری مجول ہے شاہ خاندان عزت و غیرت کی خاطر تل کے شاہ خاندان عزت و غیرت کی خاطر تل کے شاہ خاندان عزت و غیرت کی خاطر تل کے شریعے ہیں اور تم جوان کی محبت کی اور کو شریعے کی اور کو شریعے کی دی ہے ۔ "

ود مرجم بیں ہوا۔ وہ مال کے ہاتھوں کو

پومتے ہوئے بولی۔ ساتا نہد

مہناز بیم نہیں جانی تھی کان کی بی کے

وه این ضرورت کی چیزیں تعلیمی استاد وغیره رکھ چی می اور اب صرف ایک آدھے محفظ میں پچھلا کیٹ یارکرنا تھااس کےموبائل پر بار بار زوريز كي آري تح كدوه آگيا إور عالی شاہ کانب رہی تھی درود پوار کانب رہے تے وہ این اندر کی آوازوں سے نظریں جراری تھی اس نے ایک نظر پھر دیکھا سب بس رہے تھے مبین شاہ اور ولاور شاہ قیقیے لگارے سے کزنز کی باتوں پر دوسری طرف خواتین کی محفل تھی سب مثال کو تھیرے ہوئے میں سب خوش تصاس کے بابا مما بدی ما ما بزے بابا بھیا سب محرارے تے اور وہ کیا کرنے جارہی تھی انہی سیوں کوسا کت کرنے جاری می الی آنکموں کوآنسود ہے جاری می بني كو قابل نفرت قرار دينے جا رہي تھي اس کمے کوشدت سے اس نے دیکھا اور بیڈی كرتے عى روئے كى اور موبائل اشاكراس نے زور یز کوئی کردیا کہ میں ہار کی ہوں لوٹ جاد بھی نہ والی آنے کے لئے اور سمایج كرتے بى اس نے موبائل ديوار عى دے مارا كيونكه وه اب يجمه يرد صناسننانيس عامي تحيى كهوه بين موكر دبليز كود كالبيس دينا جا مى مى آج پھراک بیٹی کی محبت جیت کئی وہ اینے يارے بابا كے بنا كيے جيتى اور آج ايك بي نے دوسری بنت خوا پر داغ لکنے سے خود کو روك ديا وه مجھ كى كرآج اس نے بيقدم الحايا تو شايد شاه ماؤس ش كوئي بني بيداي نه جواور اگر ہو بھی تو اس کے جرم کی سزا آئیں بھی ملے اور بہتے آئسوؤں میں زور پر خان کی محبت بھی بہائ اے لگا کہ یہ فیملہ سب سے بہترین فيتله باورايك بثي بهن كااعتبارقائم ركمتي

گامزے اور کھر کے بغیر سنائبیں کہ مزے اور محر کے بغیر مورت نامل ہے مجبت کے بغیر عورت جی عتی ہے مرعزت اور کھر کے بغیر تبیں محرتو قائم بھائیوں سے ہوتا ہے والدین کی بیار بھری تظروں سے ہوتا اور عرت کے سائبان شوہر کے دم سے ہوتا ہے کیا یقین ہے کے زور پر خان تھے بہت مجبت دے گا اربے مرد کے بدلنے میں در جبیں لکتی سوچو عالی شاہ كركيا كرنے جارى ہے تو۔ "وہ اسے اعدر كى آوازوں سے تھبرا کراٹھ کر کھڑی کے ماس آ منی لان میں سب چھوٹے بڑے محفل لگا کر بیٹے تے جبکہ مثال کو سب تھیرے ہوئے تعیں، کزنز وغیرہ اور وہ طبیعت خراب ہونے كا بهانه كرك كرے ش آئى تھى ماڑھے كياره كا نائم تفاوه بيك يرنظر ڈالتي جس ميں

| عرب عادية | الجي كالبي رو                |
|-----------|------------------------------|
|           | الجبى كتابيل برو<br>دا لي    |
|           | ابن انشاء                    |
| ☆         |                              |
| ☆         | خارگندم                      |
| ☆         | دنیا کول ہے                  |
| ☆         | آواره گردی ڈائری             |
| ☆         | ابن بطوطه كے تعاقب ميں.      |
| ☆         | چلتے ہوتو چین کو <u>چلئے</u> |
| ☆         | مخمری تئری پھرامسا فر        |
| \$        | نطانشاجی کے                  |



حضرت حسن محمى تواضع روایت ہے کرایک مرتبہ حضرت امام حسن ا اینے محورے برسوار کہیں تشریف کے جا رہے تھے، راستے میں کچھ مساکین پرنظر پڑی جو کھریار سے محروم ہونے کے باعث سرراہ بیٹے ہولے دال دلید کھا رہے تھے، حضرت امام حسن جب تریب پنیج تو انہوں نے سلام کیا، حضرت نے مجھی سلام کا جواب دیا ، پھران لوگوں سے کہا۔ "اب ابن رسول صلى الله عليه وآله وسلم! آیئے دو لقے ہارے ساتھ بھی تناول فرما ہے۔' آپ نے فرمایا۔ "ضرور" عرآت الاارى ساز براے، ان کے ساتھ بیٹھ کئے اور جو کھے موجود تھا وہ کھا لیا، پھر سلام کیا سواری پر سوار ہوئے اور جلے كئير (عوارف المعارف)

رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا حضرت الى ابن كعب سے روايت ب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ك زمانه مبارك میں مجھے (کسی کے گرے ہوئے) سودینار ملے بنے، چنانچہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وآله ہے مسئلہ دریافت کیا تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ "ایک سال تک ان کااعلان کردیے"

میں نے اعلان کیا تو کوئی اس رقم کو پیجان کر کینے والا نہ ملاء میں نے پھررسول اللہ صلی آللہ

حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا حضرت ابو امامہ رضی الله تعالی عنبہ سے روایت ہے، نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا۔ ''جس مخص نے نہ جہاد کیا، نہ کسی مجاہد کو نے نہ جہاد کیا، نہ کسی میں سامان مہیا گیا اور نہ کسی مجاہد کی غیر حاضری میں اس کے کھر والوں کی اچھی طرح خبر کیری کی تو الله تعالی اے قیامت سے پہلے ہی کسی آفت میں

1۔ ذاتی طور پر جنگ میں حصہ کینے کے علاوہ عابد کی مالی امداد یا مجامد کے اٹل خانہ کی خدمت اور خبر کیری بھی جہاد میں شرکت کے برابر ہے۔ 2- اگر کوئی محص جنگ میں شریک نہیں ہوسکتا تو اسے دوسرے دو کاموں میں ضرور شریک ہونا چاہیے اور نہ وہ ترک جہاد کا مجرم سمجھا جائے گا۔ 3- بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی

بڑے لوگوں کی بڑی ہاتیں يليم وهبيس جو والدين كے سائے سے محروم ہو گیا ہو، پلیم وہ ہے جواخلاق سےمحروم ہو۔ (حضرت على )

سب سے بہتر جہاد انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے بھی غصے کو بی جانا ہے۔ (حضرت امام

جعفرصادق ) عقل مندوہ ہے جو کم بو لے اور زیادہ سنے (حضرت داور )

سارا حيدر، ساهوال

ساجده احمد، ملتان

الله اگر کہیں شک بھی ہو جائے کہ بیخض اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے کہ بیخض اللہ جاؤ۔ جاؤ۔ جاؤ۔ جاؤ۔ جائے کہ بھی قائم ہو جاؤ۔ خاتم ذات ہے محبت کرو گے تو تم بھی قائم ہو جاؤگے۔ جاؤگے۔ عابدہ حیدر، بہاولنگر عابدہ حیدر، بہاولنگر

لوح مزار

اردو کے متاز شاعر حفظ ہوشیار پوری کرا پی
میں اپی ای ہی ایکے الیس کے قبرستان میں تو
خواب ہیں ان کی لوح مزار پران ہی کاشعر
موئیں کے حشر بتک کہ سبک دوش ہو گئے
ہار امانت مم مستی اتار کے
ہام ورنقاداور شاعر سلیم احمد کرا چی کے پاپوش
کی قبر کے گئے پران کا شعر کندہ ہے۔
کی قبر کے گئے پران کا شعر کندہ ہے۔
ایک پیٹنگے نے یہ اپنے رقس آخر میں کہا
روشیٰ کے ساتھ رہیے روشیٰ بن جائے
اردو کے معروف اور صاحب طرز شاعر
سراج الدین ظفر کرا چی میں گورا قبرستان
کے عقب میں سلح افواج کے قبرستان میں
دفن ہیں،ان کی لوح مزار پران کا پیشعرر قم

ظفر سے دور تہیں ہے کہ یہ گدائے الست زمیں پہسوئے تو اور نگ کہکشاں سے المجے ہندنام ہمادہ ترجالوی کا شاراردوغزل کے چندنام ورشعراء میں ہوتا ہے، وہ کلاسکی رنگ میں شعر کہنے کے فن کے استاد تھے، ان کا ایسائی میں ایک شعر ان کی قبر کے کتبے ہر بھی کنندہ ہی ایک شعران کی قبر کے کتبے ہر بھی کنندہ ہے، جو کرا جی میں علی باغ کے قبرستان میں واقع ہے، ووشع سے۔

نلیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ''اس کا اعلان کرو۔''

میں پھراعلان کرتار ہالیکن مجھےکوئی اس رقم کو پہچان کر لینے والا نہ ملا ، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔

" اس کی تھیلی، بندھن اور تعداد یا در کھو، پھر ایک سال تک اعلان کرو، اگر کوئی اس کو پہچانے والا آگیا ( تو تھیک) ورنہ وہ تمہارے (دوسرے) مال کی طرح (حلال مال) ہے۔'' (صفہ خورشید، لاہور)

> بات سے بات نس کا آغاز نہ جوءای کا انجا

جس کا آغاز نہ ہو، اس کا انجام مہیں ہوسکتا، اللہ تعالی ہرآغاز سے پہلے ہے اور ہرانجام کر دور

الم يتيم كا مال كھانے والا ہزار يتيم خانے بنائے ، سكون نہيں بائے گا، پيٹ ميں آگ ہوتو دل ميں سكون كہاں؟ رزق حلال نه ہوتو سكون قلب كاسوال بى بيدانہيں ہوتا۔

الرخم نے کسی معمولی سے معمولی انسان کو بلاوجہ کے ساتھ گناہ کرے، گناہ بھاری کی طرح اسے کہیں سے لاحق ہوجاتا ہے۔

المرح اسے کہیں سے لاحق ہوجاتا ہے۔

المرح اسے کہیں میں اولاد لازمی طور

جی رشوت کے مال پر سپتے والی اولا دلاڑی طور پر ہاغی ہوگی، ہےادباور گستاخ ہوگی۔ ﷺ عبادت اس مقام پر نہیں پہنچا سکتی جہاں

کا عبادت ان مقام پر بیل پہچا ہی غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔

اگر کیفیت اور کیسوئی نہ جھی میسر ہوتو نماز ادا کرنی چاہیے، نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں۔

ہیں۔ نہ ہم جس کو ہرداشت نہیں کرتے اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا قر مایا ہے۔

عند (238) دسمبر 2016

دیں، کبی فطرت کا پہلا قانون ہے۔

O اگر صرف سچائی پر بنی اور کار آمد باتوں کو ہی

کتابوں میں محفوظ کیا جاتا تو ہمارے عظیم

الثان کتب خانے سکڑ اور سمٹ کر بہت

چھوٹے ہوجاتے۔

خدا ہے کس طرح محبت کی جائے؟ خدا ہے
 محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ ان سوالوں پر اتنے
 جھڑ ہے اٹھے ہیں کہانسانوں کے دلوں میں
 ایک دوسرے کے لئے نفرت کے سوا پھے بھی
 باتی نہیں رہا۔
 باتی نہیں رہا۔

بانی ہیں رہا۔ O آپ کو اس حقیقت کا شعور ہونا جاہیے کہ جب سے دنیانی ہے، وحشی سلوں کو چھوڑ کر، اس پر کتابوں نے تھمرانی کی ہے۔ O بری کتابوں میں اضافہ کرنے سے بہتر ہے

کہآپ خاموش رہیں۔ o دریا اتنی تیزی سے سمندر کی طرف نہیں ہتے، جتنی تیزی سے انسان علطی کی طرف لیکا

مهین آ فریدی ، ایب آباد

قابل داد ایکٹریفک انسپٹر نے لڑک کو غلط ڈرائیونگ کرنے پرروک کرکہا۔ ''میں آ دھے کھٹے سے آپ پرنظر رکھے ہوئے ہوں۔' ''اوہ تھینک گاڈ!''لڑک نے پرسکون ہوتے ہوئے کہا۔ ''دمیں تو سمجی تھی کہ غلط ڈرائیونگ پر آپ میرا چالان کرنے والے ہیں۔''

\*\*\*

ابھی ہاتی ہیں پول پر چلے تکوں کی تحریب یہ وہ تاریخ ہے بخل کری تھی جب گلتاں پر ہے المہرنفیس جدیداردوغزل کے معروف شعراء میں شار ہوتے ہیں، وہ کراچی میں تی حسن کے قبرستان میں دن ہیں، ان کی لوح مزار پر بھی ان ہی کاشعر تحریر ہے۔ پر بھی ان ہی کاشعر تحریر ہے۔ پر بھی ان ہی کاشعر تحریر ہے۔ وہ شق جوہم ہے روٹھ گیاا باس کا حال بتا کیں کیا کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں کیا تصفیقیم ہورٹ عباس کا حال بتا کیں کیا کہ تو سیا شعر سنا کیں کیا کہ تا میں کیا تھی میں دن عباس کوئی مہر نہیں کوئی قبر نہیں کیا تصفیقیم ہورٹ عباس کا حال بتا کیں کیا کہ تا میں کیا تا صفیقیم ہورٹ عباس کا حال بتا کیں کیا

سیاسی مفکرین نیچر کا به قاعدہ ہے کہ جبیبا قوم کا چال چلن ہوتا ہے، ولی ہی اس کی حکومت ہوتی ہے۔ (سرسیداحمیر خان)

تو می ترقی شخصی عزت شخصی ایمان داری اور شخصی مدردی کا نتیجہ ہے۔ (سرسیداحمد خان)
 جب تک تو میں اپنی اصلاح کے بارے میں نہیں سوچتیں قدرت بھی انہیں درست نہیں

کرتی۔(علامہ محمد اقبالؓ) O حکومت کا سب سے پہلا فریضہ امن وامان برقر ارر کھنا ہے۔(قائد اعظم محمد علی جناحؓ) O جو آج رکا ہے، وہ کل بھی کب سکتا ہے۔ (قائد اعظم محمر علی جناحؓ)

ہاری بھلائی کا راستہ صرف اور صرف اسوہ حسنہ میں ہے۔ (قائد اعظم محمد علی جنائے)
 فریند اسلم ،میاں چنوں فریند اسلم ،میاں چنوں

والیٹرنے کہا 0 بوے آدمی پربھی کوئی تھمرانی نہیں کرسکتا۔ 0 تحل انسانی فطرت کی سب سے بوی خولی ہے، ہم سب خطا کے پہلے ہیں اس لئے آیئے دوسرے فخص کی حمالت کو معاف کر

WWP 2016 Series DIES COM



میں نے روکا مجھی مہیں اور وہ مقہرا مجھی مہیں حادثہ کیا تھا جے دل سے بھلایا مجھی تہیں وہ تو صدیوں کا سفر کرے بہاں پہنچا تھا تو نے منہ پھیر کے جس محص کو دیکھا بھی جہیں

اور کھے بھی تہیں ہوتا تو بھری بارش میں مجھ سے چھڑے ہوئے رستوں پرسفر کرتا ہوں

ہم نے تہارے بعد نہ رکھی کسی سے آس اک تجربہ بہت تھا ہونے کام آ گیا صابرہ ملطانہ ----کہاں سے آئی کرن زندگی کے زنداں میں وہ کھر ملا ہے جس میں کوئی در ہی نہ تھا

میری صدا کو دبانا تو خیر ممکن ہے گمر حیات کی للکار کون روکے گا فیصل آتش و آئمن بہت بلند سہی بدلتے وقت کی رفتار کون کروکے گا

مجھ سے گلے ہیں مجھ یہ مجروسا نہیں اسے یہ سوچ کر ہم نے بھی تو ٹوکا نہیں اسے ساغر یہ محبت نہیں اصول وفا ہے ہم جان تو دیں گے گر دھوکا نہیں اسے حناشاین ---- حیدرآباد میں نے بھی کچھ کہنے کی خواہش میں بات چھیادی اس وحشت میں بنتے ہتے جیون دھول ہوئے اس نے اک دیوار اٹھا دی میں نے ایک گرا دی

مہین آفریدی ---- ایبٹ آباد دکیے لو دہلیز پر ہو گ بہار خنگ پتوں سے یہ آنگن کھر چکا

موسم جس ہے ایبا کہ میسر اب تو شورش حلقہ احباب نہ تنہائی ہے خود میں سموں تو بکھرنے کی خلش ڈسٹی ہے جود میں سموں تو بکھرنے کی خلش ڈسٹی ہے خود سے باہر بھی نہ شہرت ہے نہ رسوالی ہے

ساٹوں سے ہوئی ہو کی جب وحشت بے ساختہ اس نے مجھ کو بکارا ہو گا یاد کرکے مجھے نم ہوئی ہوں کی پلیس آئے میں کھ پڑ گیا کہ کے یہ ٹالا ہو گا راحلہ فیصل ہے۔۔۔۔ المجھی ہننے سے ڈریتے ہیں بھی رویا نہیں کرتے سحر سے پوچھ لوحس کہ ہم سویا تہیں کرتے

حرف اینے ہی معافی کی طرح ہوتاہے پیاس کا ڈاکقہ یائی کی طرح ہوتا ہے تیرے جاتے ہی میں شکنوں سے نہ جرجاوں لہیں کیوں جدا مجھ سے جدائی کی طرح ہوتا ہے

عم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا

# http://paksociety.com http:/

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

Ociety Com وہ بی اور اسے خفا ہو شام ہو

ان بارشوں سے دوئی اچھی نہیں فراز کیا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر مرجم انصاری ---نصیب کرد سفر تھی مگر ہم آبلہ پا تصیب کرد سفر تھی مگر ہم آبلہ پا مخبر تھبر کے ہراک ہم نفس کے ساتھ چلے

میری دیوانگی به اس قدر جیران ہوتے ہو میرا نقصان تو دیکھو محبت گشدہ میری

ال آخری نظر میں کیا کچھ نہ تھا فراز جانے کا اس کے رہے جھے عمر ہو رہا میں کرانے بھے عمر ہو رہا میں ان کے رہے جھے اور میں کو ساغر راز دل نہ سانا کسی کو ساغر دنیا میں سب ہم راز بدل جاتے ہیں ان کسی کے بچھڑنے سے کوئی مر تو نہیں جاتا ہاں مر جھنے کے انداز بدل جاتے ہیں ہاں مر جھنے کے انداز بدل جاتے ہیں ہاں مر جھنے کے انداز بدل جاتے ہیں

تمام شب جہال جاتا ہے اداس دیا ہوا کی راہ میں ایک ایبا گھر بھی آتا ہے وہ مجھ کو ٹوٹ کے چاہے گا جھوڑ جائے گا مجھے خبر تھی اسے یہ ہنر بھی آتا ہے

مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑ جاتے ہیں مگر کھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں مجھے روکے گاتو اسے نا خدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈو بنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں

مجھی نہ ختم کیا ہیں نے روشیٰ کا محاذ اگر جراغ بجھا دل جلا لیا ہیں نے قتیل جس کی عداوت ہیں ایک پیار بھی تھا اس آدمی کو مگلے سے لگا لیا ہیں نے

جب بہ کہنا ہوں کہ بس دنیا پہ اب تفس کیجے نفس کہنا ہے ابھی چندے توقف کیجے وقت تھے اسے وقت تھا جو کام کا حالی گنوا بیٹھے اسے جائے اب عمر مجر بیٹھے تاسف کیجے آسیدرید ۔۔۔ خانوال تو عالم ہے سمجھتا ہے کتابوں کی زباں میر چرہ مجھی بڑھ میرے حالات تا بس ہو جائے مجھے تیری محبت حاصل بس ہو جائے مجھے تیری محبت حاصل تو کوئی الی دعا الی مناجات تا

سردیاں بارش ہوا چائے کا کپ وہ مجھے یاد آ رہا ہو شام ہو یا الٰہی ایسے کھے سے بچا

منا (241) دسمبر 2016

دن کے ڈھلتے ہی اجڑ جاتی میں آتھیں ایسے جس طرح شام کو بازار کئی گاؤں میں

پھر آج عدم شام سے عمکین ہے طبیعت پھر آج سر شام سے کچھ سوچ رہا ہوں

کیے ممکن تھا کی مخص کو اپنا کرتے انگینہ لوگ تھے کیا لوگوں سے دھوکا کرتے ہیں خاطر ہنتے کھرتے تھے سر برم انا کی خاطر ورنہ حالات تو ایسے تھے کہ رویا کرتے فریحہ کیلائی ۔۔۔۔ اوکاڑہ چاند کیا جانے گا بھیلے آنچلوں کے بھید چاند کیا جانے گا بھیلے آنچلوں کے بھید چاند کیا جانے گا بھیلے آنچلوں کے بھید چاند کیا جانے گا بھیلے گا کھی کھڑکیوں کے دکھ

سکوں مجال ہے امجد وفا کے رہتے ہیں مجھی جراغ جلے ہیں ہوا کے رہتے میں سوائے درد محبت بجز غبار سفر کوئی رفیق نہ پایا وفا کے رہتے میں

میں بیپن ک سی لیے میں رک کر کوئی جینو پیڑنا چاہتی ہوں ہوں جو بیٹن میں ادھوری رہ گئی تھی کہائی وہ سانا چاہتی ہوں کہائی وہ سانا چاہتی ہوں صوبیتوجید ۔۔۔ گشن راوی لاہور ہمیں لاحق جواک بے نام ساغم ہے جب مم ہے بیٹم نربر لب ہے آگھ پرنم ہے جب مم ہے بیٹم نربر لب ہے آگھ پرنم ہے جب مم ہے بیٹم نے رفتی ہے دندگی ہے دلنوازی ہے بیٹم نے درون خانہ دل شور ماتم ہے جب مم ہے درون خانہ دل شور ماتم ہے جب مم ہے

مجوریاں کیے کہ اس کو سادگی کیے جس نے بھی بنس کے بات کی ہم ساتھ ہو گئے تازہ رکھا ذہن میں کرب شکستگی جب کھے نہ بن سکا تو کہیں جیپ کے رو لئے میں دے رہا تھا سہارے تو اک ہجوم میں تھا جو گر بڑا تو سب ہی راستہ بدلنے لگے بھگت کیا وہیں خمیازہ تنگ نظری کا بدن بچانے لگے تھے کہ شہر جلنے لگے

کے ایسے بھی دوست میری نگاہ میں ہیں قتیل کہ جھے کو جس سے بازر میں خوداس پے مرتے ہیں فار سلیم ۔۔۔۔ شرقیور فار سلیم بیت کی ایس کے بالوں میں رہے ہم بھی اتن زندگی کیسے و بالوں میں رہے اک نظر بندی کا عالم تھی تکر کی زندگی قید میں رہے قید میں رہے تھے جب تک شہر والوں میں رہے قید میں رہے قید میں رہے قید میں رہے تھے جب تک شہر والوں میں رہے قید میں رہے قید میں رہے تھے جب تک شہر والوں میں رہے

ائی ہی آواز کو بے شک کان میں رکھنا لیکن شہر کی خاموثی بھی دھیان میں رکھنا کل تاریخ یقینا خود کو دہرائے گ آج کے اک اک منظر کو پیچان میں رکھنا

یہ محبوں کے سامل ہے رفاقوں کے دریا کوئی ہرج تو نہیں ہے انہیں جس قدر سرا ہو گر اپنی چاہتوں سے مجھے ڈر سالگ رہا ہے کہ بچھڑ نہ جاؤتم بھی مجھے اس قدر نہ جاہو عمیرہ ربحان ۔۔۔۔ ٹوبہ فیک شکھ میرے لفظوں سے نکل جائے اثر میرے لفظوں سے نکل جائے اثر کوئی خواہش جو تیرے بعد کروں

منا رہے ہیں سبھی لوگ آدمیت کا اگرچہ لہجہ کسی کا بھی سوگوار نہیں

علے اطلے چہرے ہم سے پھڑ گئے تو سوچتے ہیں گنتے اپنے انسانے تنے کیسے برے انجام ہوئے مالیہ بٹ المحاد میں مالیہ بٹ المحاد میں میں کہ پر شور سمندر تنے میرے پاؤں میں اب کے ڈوبا ہوں تو سو کھے ہوئے دریاؤں میں اب

سفر کے شوق میں چل تو رہے ہوتم کھر سے د کھوں کے کرد سے دائن نہ اپنا مجر لانا عجب فضا ہے جہاں سائس لے رہے ہیں ہم محمروں کو لوث کے آنا تو چھم تر لانا

مجھے کو تو وہی جان سے پیارا تھا جہاں میں وہ محص جے مجھ سے عداوت بھی بہت تھی

نشر جھے ہوئے تھے رگ جاں کے آس ماس وہ جارہ کر تھا اور مجھے ڈر ای کا تھا زاہدہ علی --- کراچی رہبروں کے ضمیر مجرم ہیں ہر مسافر یہاں کثیرا ہے معبدوں کے جراغ کل کر دو قلب انسال میں اندھرا

یہ بات خاص مہیں چھروں کی بہتی میں نہ پوچھ توٹ کیا دل کا آئینہ کیے

عابت میں ہم نے طور برانے بدل دیج جذبہ ہر اک سنجال کے خانے بدل دیجے روکے کہاں رکے ہیں محبت کے قافلے بس یوں ہوا کہ دل نے زمانے بدل دیجے فوزیر خزل ---- سیخو بورہ وعدہ خلافوں سے کھلا مجھ پہ اس کا ظرف تھا آدمی میں جس کو خدا مانتا رہا

\*\*

ا رشیں لوٹ کنٹیں میری بلائٹیں لے کر محرے جب نکلا تھا میں مال کی دعا تیں لے کر

حصولی میں کچھ مہیں تو اک آس ہی رہے الی خبر سا که دلول کو زیال نه ہو میری طرف نہ دیکھ گر دیکھ لے ذرا تحری زخم زخم کہیں رائیگاں نہ ہو ر بینهم ---- کوئٹہ وہ ایک بل کی سافت پہ تھا گر مجھ میں نہ جانے کس نے کہا تھا زمانہ ہوتا ہے عبب طرح سے اس نے بنائی ہے دنیا کہیں کہیں تو یہاں دل لگانا پڑتا ہے

میں تو اڑنا بھول جاؤں زندگی بھر کے لئے جر گیا ہے دل مر مجھ سے مرے صیاد کا

اس دل میں شوق دید زیادہ ہی ہو گیا اس آنکھ میں مرے لئے انکار جب سے ہے فرحت ماجد المسلم جس کی آواز میں سلوث ہو نگاہوں میں حمکن الی تصور کے تکریے تہیں جوڑا کرتے جع ہم ہوتے ہیں تقسیم بھی ہو جاتے ہیں ہم تو تفریق کے ہندے ہیں جوڑا کرتے

موسم تھا دلفریب ہوائیں تھیں من جلی برسا تھا تیری یاد کا سادن مکلی محلی تم سے تہیں کہا تھا کہ شعلہ بدن ہیں لوگ اب کیوں دکھ رہے ہو ہھیلی جلی جلی



دنہیں سرا دراصل میرا دانت کل بی دندان سازنے نکال کراپنے پاس رکھ لیا تھا۔'' آمنہ خان ، راولینڈی

پیش بندی جادید نے شمع سے پوچھا۔ د'اگر تمہیں جو سے عبت تھی تو تم نے میرے پہلی مرتبہ اظہار محبت کرنے پر ناراضی کیوں دکھائی تھی بتم نے تو جھے بالکل بی مستر دکر دیا تھا۔'' دیا تھا۔'' دکھاتے ہو۔'' شمع نے مسکراتے ہوئے جواب

دیں۔ دلیکن میربھی تو ہوسکتا تھا کہ میں تنہارے جواب پر مایوں یا ناراض ہوکر چلا جاتا اور پھر بھی لوٹ کرند آتا۔''

"ابیانہیں ہوسکتا تھا، میں نے دروازے کو تالا لگا رکھا تھا۔" محمع نے اطمینان سے جواب دیا۔

صابره سلطانه کراچی

تباہی وہ فخص اپنی قوم پر تباہی لاتا ہے جو بھی جے نہیں بوتا، نہ بھی تعمیری اینٹ اٹھا کراینٹ پرر کھتا ہے اور نہ کوئی کپڑ ابنمآ ہے کیکن سیاست کو اپنا پیشہ بنالیتا ہے۔ ترمیم عرشریف ایک مرتبہ ایک ٹی دی آرشت کے گھر گئے تو باتوں باتوں بیں ہولے۔

''اس کی بین تمہارے علاوہ کتنے ہے بودہ آدی دی آرشٹ ذراخگی سے ہولے۔

''آری میری تو بین کرنے کی کوشش کر سے بیں۔'' میری تو بین کرنے کی کوشش کر جواب دیا۔

''آگر مجھے تمہاری تو بین کرنا ہوتی تو بیں یہ سوال یوں ہو چھتا۔''

''اگر مجھے تمہاری تو بین کرنا ہوتی تو بیں یہ سوال یوں ہو چھتا۔''

''اگر مجھے تمہاری تو بین کرنا ہوتی تو بیں یہ سوال یوں ہو چھتا۔''

''اس کی بین تم سمیت کتنے ہے ہودہ آدی رہے ہیں۔''

دانت کا درد
استاد نے بچے سے پوچھا۔
"کلتم اسکول کیوں نہیں آئے؟"
"کل میرے دانت میں درد تھا۔" لڑکے نے جواب دیا۔
"آج تو درد نہیں ہے؟" استاد نے پوچھا۔
"معلوم نہیں سر!"
"معلوم نہیں سر!"
"کیا مطلب! تمہیں اپنے دانت کے درد کا علم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہتم جھوٹ بول رہے۔ استاد نے کہا۔

WT P 1/50 (TF X COM-119.45)

گیا،اس پرشیری آنکه کل کی اوروہ اس کے پیھے

بندر بھا گنا ہوا ایک بارک میں تھس گیا جہاں لوگ بینجوں پر بیٹھے اخبار پڑھنے میں مشغول تھے، بندر نے بھی ایک اخبار پکڑا اور ان کے درمیان میں بیٹھ گیا،اتنے میں شیر مانیا ہوا وہاں پہنجا، بندر کے یاس کھڑے ہو کر بولا۔ "متم نے بہال کوئی بندر دیکھاہے؟" بندراخبار کی اوٹ سے بولا۔ "م اس بندر کے بارے میں تو جیس یو جھ رہے ہو، جوشیر کو میٹر مار کر بھا گاہے؟" مین کرشیر کے ہاتھ یاؤں پھول کے اور اس نے گھبراہٹ کے عالم میں یو چھا۔ '' کیار تبرا خبار میں شالع ہوگئ ہے؟' آسيه فريد، خانوال

"ارے بھائی! ساتم نے، وہ اپنے محلے میں کریانہ کی دکان والے جاجا ہیں نا، ان کا بیٹا ایے نکاح کے وقت مولوی صاحب کے سامنے ے اٹھ کر بھاگ گیا، تب سے اب تک اس کا پتا ''اوہ، میرا خیال ہے کہ عین وفت پر بے جارے کی ہمت جواب دے گئے۔'' و و منہیں، بول کہو کہ عین وفت بر اس نے

مريم انصارى بتحمر

ایک دفعہ ایک ملاقائی دیر تک علامہ اقبال سے ان کے فکرونن کے بارے میں گفتگو کرتا رہا

ایک صاحب جیسے ہی میوزیم میں داخل ہوئے محافظ نے انہیں روک لیا اور کہا۔ ''ماچس یا لائٹر وغیرہ گارڈ روم میں حجبوڑ

"دلین میرے یاس تو ماچس یالائٹر نہیں ہ، میں سریف نہیں پتا۔' ان صاحب نے

جواب دیا۔ ''تب پھر آپ اندر نہیں جاسکتے۔'' محافظ

بولا۔ موجین سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ سگریث یا لائٹر گارڈ روم میں چھوڑے بغیر کوئی میں جھوڑے بغیر کوئی مریک یا در داخل بیس موسکتا۔" مخص اندر داخل بیس موسکتا۔" حناشا بین ،حیدر آباد

آسانکام دوادهیر عمر کابل اور کام چورآ دمی بارک کی ت ي بينے ك شيكرد ، ت ايك بولا۔ "میں نے بائیس سال کی عمر کو پہنچنے ہے ملے بی تہیہ کرلیا تھا کہ میں بہت دولت کماؤں گا اورایک امیر کبیرآ دمی بنول گا-" لکین تم امیر کبیر تو تہیں ہے؟ " دوسرے نے قدر سے جرت سے کہا۔

'' دراصل بائیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ دولت کمانے کے مقابلے میں خیالات تبدیل کر لینا زیادہ آسان کام ہے۔" پہلے کابل نے جواب دیا۔ مدره خانم، ملتان

ایک شرجگل میں سور ہاتھا کہ ایک بندر ادھرآ نکالا، جنگل کے بادشاہ کوسوتے دیکھ کر بندر کوشرارت سوجھی ، وہ اسے ایک تھیٹر مار کر بھاگ

مت کرلی۔"

" بيري اللي بات ہے كمانورسديدخود اینے لکھے پر پکڑے جاتیں گے، انہیں غالب کی طرح بيشكوه بين موكا-" " کیا ہے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر فاربيليم ،شرقپور كراچى مين آكر في آباد ہونے والے ایک صاحب نے یہاں کے برانے رہے والے ايك صاحب سے كہا۔ "ساہے اس کراچی میں کافی عرصے تک بارش مبیس مولی-"بارش .....؟" ان صاحب نے جرت سے دہرایا پھر شندی سائس لے کر ہو لے۔ "ارکے صاحب! کیا بتا تیں، مارے علاقے میں تو کئی ایسے مینڈک موجود ہیں جن کی عمرس یا مج یا بچ سال سے اوپر ہوگئی ہیں اور انہیں المحى تك تيرنامبيل آيا-" ایک پردس دوسری کو متار بی تھی۔ میں نے اینے کتے سے زیادہ ممل مند کوئی دومِرا کتانہیں دیکھا،روزانہ مج کو بیہ کتا تھر سے باہرنکل جاتا ہے اور میرے گئے تازہ اخبار "اس میں عقل مندی کی کون سی بات ہے، دنیا کا ہر کتابیکام انجام دے سکتا ہے۔'' ''عقل مندی کی بات سیہ ہے کہ وہ اخبار خرید کرنہیں لاتا بلکہ یردوسیوں کے تھرے اٹھالاتا

''علامہ صاحب! آپ نے ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا،آپ کوسب سے زیادہ بلند پایہ کتاب کون سی لگی؟" علامہ اقبال خاموتی سے اٹھ کر اندر چلے مے، جب والی آئے تو انہوں نے ایک کماب اینے مخاطب کے ہاتھ میں دے دی، ملاقاتی نے كتأب كھول كر ديكھى تو بيقر آن ياك تھا، علامه میں نے اس کتاب سے زیادہ بلند یابیا اور کسی کتاب کوئیس بایا۔ ایک مخص کا دعوی تھا کہ وہ ماہر نفسیات ہے اورلوكول كے سر بر كومر ب شول كران كي شخصيت کے مختلف پہلوؤں پر روشی ڈال سکتا ہے، ایک دن ایک دوست کے سریر کومڑا ٹٹول کراس نے

کہا۔
"اس ابھارکود کھتے ہوئے آسانی سے کہا جا
سکتا ہے کہ جہیں بچوں سے بہت محبت ہے۔"
دوست نے مسکراکر جواب دیا۔
"جی ہاں! آپ کا خیال درست ہے۔"
"نیدوہ جگہ ہے جہاں کل آپ کے بیٹے کی
گیندآ کر گی تھی۔"
نورانور، فیصل آباد

روز قیامت انور سدید نے کہیں لکھا کہ روز قیامت میرے اعمال کی برسش ہوگی تو میں اپنی ساری کتابیں اللہ تعالی کے حضور پیش کر دوں گا کہ بہی میرااعمال نامہ ہے۔ مشفق خواجہ نے اپنے کالم ''مخن در بخن''

بيين كرحضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي آنکھوں میں آنسو کھر آئے۔ آپ نے فورأ اس صحابی کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے كرارشادفر مايا\_ " يهي وه ماتھ ہے جس سے الله تعالى سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔'

نازىيالياس <del>يى</del>خ ،ساككوث انمول موتي محبت جرمین بین عتی ہے۔ ایسے آزاد فضائیں راس ہونی ہیں۔خواب دیکھنا اس کی فطرت ہے اور خوابوں یر کس نے باڑ لگانی ہے۔کون زنجیر کرسکا ہے خوابول کو۔ جوعشق كى آگ ميں جلنے كي مشق كرتے ہيں وہ باطل کے اندھیرے کی فی کرتے ہیں۔ بھی بھی محبت کی فقط ایک بوند ہی سیرا ب کر محبت کے سفر میں اگر کوئی چیز آسانی ہے تووہ 0 محبت وحی کی طرح سیدهی دل میں اتر تی

444

شیبا صابر بث ،او کاڑ ہ

ہے۔ اپنی پہلان آپ کروائی ہے۔ اسے

لفظوں کی ضرورت کہاں ہوتی ہے۔

"ارشادات حضرت دا تا لنج بخش حضرت دا تاعلی جوریؓ نے فر مایا۔ ''میں جار چیزوں کاعلم حاصل کرکے باقی ہے بے نیاز ہو گیا۔ ا۔ رزق کی مقدار معین ہے اس کئے اضافہ کی ٢\_ الله تعالى كى جانب سے جوميرے اور حق ہیں ان کی بجا آوری کو فرض سمجھ کر ان کی ادائیلی میں مشغول ہو گیا۔ " موت میر بے تعاقب میں ہے، اس سے سی صورت فرارممکن ہیں ، اس کئے اس سے ہر وقت ملنے کے لئے تیارر ہتا ہوں۔ س االله تعالى مجھے ويكھتا ہے اس لئے اس سے

شرم کرتے ہوئے ممنوعات سے ہروقت بچتا

ار ہتا ہوں۔

فوزىيغزل بتيخو يوره

إيك مرتنبه رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم كا كزر اصحاب كے ايك جماعت سے ہوا۔ آ یے نے دمیما کہ ایک صحافی کے ہاتھ سے خون بہدر ہا ہے۔آب اس سحالیؓ کے باس تشریف لے گئے اور ہاتھ سے خون بہنے کی وجه دریافت کی تواس صحائی نے غرض کیا۔ " يا رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم ميس محنت مز دوري كرتا ہوں \_ آج مھي مز دوري كرر ہا تھا کہ ہاتھ میں چوٹ لگ کئی جس کی وجہ

نومبر کے شارے میں صباء جاوید کا افسانہ''اک رشتہ معتبر'' شائع کیا گیا،جس پر کمپوزنگ کی غلطی سے رافعہ جاوید کا نام شائع ہو گیا جس کے لئے ہم معذرت حوامال ہیں۔

# www.paksociety.coi

COSOS SPO

ميدائيں ڈوب جاني ہيں ہوا کے شور ميں اور ميں کلی کوچوں میں تنہا چیختا رہتا ہوں بارش میں نے موسم کی خوشبو سے جرا کر آنکھ مل دو مل میج موسم کی باتیں سوچھا رہتا ہوں بارش میں در من : کی ڈائری سے خوبصورت علم ممیں اب تک تیری مجھ نہ کہنے والی انکھوں سے ر ملکوہ ہے جو کسن خواب ان آ کھوں میں منظر کاڑھتے تھے وہ جوسب تیرے کوں کے پھول بنتے اور دامن اظهار بين <u> تصل</u>ة ہمیں ان مسكراتے جب لوں سے بھی شكايت مارے شعران کر کھلکھلاتے تھے گر چھ بھی نہ کہتے نہ جانے ایسے لحول میں تری سوچوں پر کیا کیا رنگ آتے تھے مجھے ہم سے چھیانے کے بھی توسب ہی و ھنگ آتے ہمیں تیری محبت یہ میں شکوہ ہے سمندر جیسی مهری تھی مگرآ تھوں کی چھا تھی سے چھلکتی تھی جوہم جیے فقیروں کے دلوں پر اس طرح بری کہ ہر مالی نے گھر اور دشت کی

عالیہ بث: کی ڈائری ہے ایک فیزل کرزاں ہے تخت و تاج کیوں کچھ تو پید ملے شورش زدہ ساج کیوں کچھ تو تا ملے پہلے ہی کمرخم تھی سو اب ٹوٹنے کو ہے پہلے ہی کمر مم کی شو آب کو نے کو ہے بھاری ہوا خراج کیوں کچھ تو پتا چلے زیری زرخیز ہے سر سبر ہے شاداب ہے وطن مہنگا ہوا اناج کیوں کچھے تو یتا چلے جن بام و در پہ کھیاتی تھیں مظرابٹیں جن بام و در په تھیلتی تھیں مسکراہنیں اب وحشتوں کا راج کیوں کچھ تو پتا چلے جھرنے وہی چھے وہی بادل وہی ہاران دریا ہیں خکک آج کیوں کھے تو پا چلے حزب اختلاف میں ہوتے ہیں مسجا حكومت مين سب يمراج كيون كجه تو يا يط بھیک ہے خبرات کے امراد ہے یا قرض در پیش اختیاج کیوں کھے تو بتا کے مفلس کی ہے کسی کا کسی تھانے میں تابش ہوتا رہیں اندراج کیوں کچھ تو پتا چلے فریحه کیلانی کی دائری ہے خوبصورت غزل وہ مجھے سے کام لے گا خامشی سے وار کر دے گا تھا کر ہاتھ میں بیسا کھیاں بے کار کر دے گا مجھے تعمیر کرتا جا رہا ہے جذب و مستی میں میں جب تعمیر ہو جاؤں گا پھر مسمار کر دے گا میں خالی محن کی صورت ہی رہ جاؤں گا قبضے میں وہ میرے کرد بالآخر درو دیوار کر دے گا ابھی تو کر رہا ہے جیت کی خاطر مگر اک دن بھے وہ پیش اپنے زعم کی دستار کر دے گا صوبیہ تو حید: کی ڈائری سے غزل عجب بر لطف منظر دیکھتا رہتا ہوں بارش میں بدن جلتا ہے اور میں بھیلتا رہتا ہون بارش بلو

بنا کے گونسلہ چڑیا تنجر کی تبنی پر نجانے مس کتے اب آندھی سے ڈری ہوئی ہے میں ہاتھ باندھے ہوئے لوث آئی ہوں کمر میں کہ میرے یوں میں ایک آرزومری ہوئی ہے ابھی تو پہلے سفر کی عطن ہے یاؤں میں کہ پھر سے جوتی یہ جوتی مری پڑی ہوتی ہے اسے بچھڑنے کا بچھے سے کوئی ملال مہیں ساجدہ اشک سے پھر آنکھ کیوں بھری ہوئی ہے صفرخورشید: کی ڈائری سے خوبصورت عم "زندک سے ڈرتے ہو" زندِی ہے ڈرتے ہو زند کی توتم بھی ہو، زند کی تو ہم بھی ہیں آدی سے ڈرتے ہو آدى توتم بھى ہو، آدى تو ہم بھى ہيں آدمی زبان بھی ہے،آدمی بیان بھی ہے اس سے مہیں ڈرتے حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آئن سے آدی ہے وابسته آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابست الى سے تم بيلي درية جوابھی ہیں آئی،اس کھڑی سے ڈرتے ہو اس کھڑی کی آمدی آئی سے ڈرتے ہو پہلے بھی تو گزرے ہیں دورنارسانی کے، بےریا خدائی کے پر بھی رہیجھتے ہو، پیچ آرز دمندی میسب زبال بندی ہے، ہےرہ خداوندی اب الرئيس ملتي ، ما تھ جاگ اتھتے ہيں ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں ،راہ کا نشان بن کر ہاتھے بول اٹھتے ہیں، مجھ کی اذاں بن کر روشیٰ سے ڈرتے ہو روشیٰ تو تم بھی ہو،روشیٰ تو ہم بھی ہیں روشیٰ تو تم بھی ہو،روشیٰ تو ہم بھی ہیں

مگر تیری محبت نے ہمیں اس چپ جیتے کھیل میں جود کھدیے اب تک الہیں تیری سراب آلھوں سے آئينه مثال اك تفتكوكي آرز و يروبرو جايال ہمیں اب تک تیری کچھ بھی نہ مینے والی آتھوں سے پیشکوہ ہے ساراحیدر: کی ڈائری سے ایک ظم رائے بدلنے سے دل كبال بدلتے بي نېري تصيلوں کې جس بندر بلندي هو یو نے کا جیس رحتی آ بلوموند کینے سے جوي بوآ تلمول مين وه بھی تہیں چھتی ماتھ کے کواٹروں ہے جا ندنی تہیں ملتی برحم مواول سے پار کے جراغوں کی روشي مبين بطتي ناروا تغافل کی دل شکن اداؤں ہے جذبه بإيخ الفت كو ما ند کرمبیں سکتی مجھ سے دور جانے کی راه ڈھونٹر نی ہو کیوں ا بنی سمت آنے ہے جھ كوروكتى موكيون؟ ساجدہ احمد: کی ڈائری سے ایک غزل اس کے قرب میں رہ کر ہری بھری ہوئی ہے ابھی سے چھوٹی ہوئی جا رہی ہیں دیواریں البھی تو بئی ذرا سی مری برسی ہوئی

میں کہنا ہوں میں نے جھے کو ہر چہرے میں تلاش کیا تھا برادل دوشیزه نه دهرنی جیبا *ہے* میں اس دوشیز ہ دھرتی کی پہلی بارش سین ہم یہ ہوا ہستی ہے برارے آکے لیٹ جانی ہے رینداشکم: کی ڈائری سے تے بس کرشام اور اداس کا ب دِل میں خوشیوں کے محدثك جراكر ان من ہو ہو۔ دھل کر حسین لگتی ہے دل کواچھی لگتی ہے ہاری ان مصی باتوں سے زياده خوب صورت ہيں جنهين كوني تهيين سنتا جو ہونٹوں تک جہیں آتیں جو کا نوں تک مہیں جاتیں زبان کالمس چھو لے تو اندیشے لیکتے ہیں

د يوكا جوسابية ها ياك بهو كميا آخر رات كالباده بهي جاك ہوگیا آخر، خاک ہوگیا آخر اود امانسال سے فردی نوا آئی ذات کی صدا آئی راه شوق میں جیسے راہر و کاخوں کیکے اک نیاجنون کیکے آدمي چھلڪ اتھے آدمی انے دیکھو،شہر پھر سے دیکھو تم ابھی سے ڈرتے ہو؟ عابدہ حیدر: کی ڈائری ہے ایک غزل اس قدر رات محك كون الماقاتي ایا گاتا ہے کوئی یاد چلی آئی بیا سا ہے ول یاد کی آلی ہے میں نے جاہا نہ کہا اور نہ بھی خواہش کی تیرے کونے میں تیری آب و ہوا لاتی ہے یہ ستارے تو یونکی ساتھ چلے آیئے ہیں اکیل مرا بارالی ہے میں تو رحمن تے بچھڑنے یہ بھی رویا ہوں بہت تو تو چریار ہے اور بار بھی جذبالی ہے س قدر گھاؤ ہیں معلوم نہیں ہے کیہ ابھی سے روح کا رشتہ ہی مضافاتی ے روں ہ رستہ ہی مضافاتی ہے کے کیا لوگ تھے پامال ہوئے میریے لئے اور کہنے کو مرا سارا سفر ذالی ہے ر دہر پہ فطرت نے لکھا کے مرا نام مجھتے ہو کہ یہ فیمیلہ کمانی ہے صفیعیم: کی ڈائری سے ایک ظم كهاث كهاث كاياني بينا ي جي تقديريا س

کیے کیے گیاں گزرتے ہیں رفتگال کے بھرے سایوں کی ایک عفل می دل میں مجتی ہے کتے تمبر پارتے ہیں مجھے جن سے مربوط بے نواھنی اب فقط میرے دل میں بجتی ہے مس س بیارے پیارے نامول بررينكي بدنماس ككيري میری آنگھوں میں چھیل جاتی ہیں دوریاں دائرے بنانی ہیں دهبیان کی سیر حیوں پر کیا کیاعکس متعلیں دردی جلاتے ہیں نام جوکٹ گئے ہیں ان کے حرف السے کاغذ برجیل جاتے ہیں حادث كمقام پرجيسے خون سو کھتے نشانوں پر جاک سے لائنیں لگاتے ہیں چرومبر کے آخری دن ہریں کی طرح اب کے بھی ڈ ائری ایک سوال کرتی ہے كياخراس كآ محتك میرےان بے چراغ صفحوں سے کتنے ہی نام کٹ گئے ہوں گے کتے تمبر بھر کے رستوں میں گرد ماضی ساٹ محتے ہوں مے خاک کے ڈھیروں کے دامن میں کتنے طوفان سمٹ گئے ہوں گے ہر دسمبر میں سوچتا ہوں ایک دن اس طرح بھی ہوتا ہے رنگ کوروشنی میں رکھی ہوئی ڈ ائری دوست دیکھتے ہوں گے

بدانسانوں نے اخلاقی بلندی ہی سے سیکھا ہے مہیں احسان کرنا سرتا یا احسان ہونا ہے زمیں سے اس قدر اچھی مہیں وابنتگی میری عدم سے توڑ کر رشتہ مجھے امکان ہونا ہے در من : ک ڈائری سے ایک خوبصورت عظم چلواس كوبرجم بھي چره جائيں جہاں پر جاکے پھر کوئی واٹی نہیں آتا سناہے اک ندائے اجبی بانہوں کو پھیلائے جوآئے اس کا ستقبال کرتی ہے اے تاریکیوں میں لے کرآخر فروب جاتی ہے یمی وہ راستہ ہے جس جگہ سا پہیں جاتا جہاں پر جاکے پھر کوئی بھی واپس مہیں آتا جو کے پوچھواتو ہم تم زندگی جر ہارتے آئے ميشب بيني كخطرك كانية آئة ہمیشہ خوف کے پیراہنوں سے اینے پیکر ڈ ھانیتے ہیشہ دوسروں کے ساتے میں اک دوسرے کو جا ہے آئے براكيا ہے اگراس كوہ كے دامن ميں چھپ جاكيں جہاں پر جا کے پھر کوئی بھی واپس بیں آتا کہاں تک اپنے بوسیدہ بدن محفوظ رکھیں کے مس کے ناخنوں ہی کامقدر جاگ کینے دو کہاں تک ساکس کی ڈوری سے رشتے جھوٹ کے باندھیں كسى كے پنجه بے درد ہى سے توٹ جانے دو پھراس کے بعد تو بس اک سکوت مستقل ہوگا نە كوئى سرخرو ہوگا نە كوئى منفعل ہوگا آسيه وحيدر: كى دائرى سے ايك نظم آخر چنددن دسمبر کے ہربرس ہی گراں گزرتے ہیں خواہشوں کے نگار خانے سے



کااستعال ضرور کریں۔ چکن اور براوُن ا چکن بغیر ہڑی کے تین کپ دوعرد کی ہوئی چکن سیخنی پياز ايك Grated آدهانج ايدنكي سوياسوس كالى مرج يسي بوتي ایک کھانے کا پیج ادرك پسي مولي ايب وائح أيك ياؤ كايكث يا دُ کپ آدحاياوَ گاجرکش موئی ایلی موئی ايكعرد مٹراہلےہوئے آدهاكب شملهمرج كثي موتي حسب ذاكقه جائنيز سالث ایک جائے کا بھی

تركيب فيل كوگرم كرليس اور حسب ذا كفته پسى موتى ادرك دال كر بعون ليس تاكيه وه براؤن مو جائے،اس میں مرفی ڈال کر براؤن ہونے تک فرائی کریں، آنچ بلکی رکھیں تا کے مرغی کل جائے۔ اس کے بعد ساری سزیاں، کالی مرج، جائنيز سالك، مكمن، يخي اور فماثر پييك مرغي

چکن جیلفریزی چکن (بغیرہڈی) آدحاكلو چوتفائی کھانے کا چیج كرممصالحه ا درک بیا ہوا آدها کھانے کا چکے آدھا کھانے کا چی هبن بياهوا كال مرچ پسي ہوئي آدھا کھانے کا چھ دوکھانے کے پیچ سويا ساس پياز کئي جوني تتنعرد ٹماڑ کٹے ہوئے ملين عرد הטת עד تكن عرد ملىمرى مكرول مين كثي بوني ايك عدد فتكر يلاسفيدسركه دوکھانے کے پیچ چلی سوس ايك جائے كانچ

فيل گرم كرليس اورمرغي كواس ميس فرائي كر لیں، براؤن ہوجانے پر مرغی کو نکال کر زائد تیل كاغذ ميں جذب كركيس، پھركسى برتن ميں ڈال كر بلکی آنج پر چو کہے پررکھدیں پھراس میں ادرک، لهن، پیاز، نماٹر، شمله مرج دال کرتھوڑی در يكاكيس اس يس ممك، كالى مرج اور بلدى ياو در مجھی ملادیں اس کے بعد تماثر پیسٹ ،سرکہ اورسویا سوس اور چلی سوس شامل کرکے دس منٹ تک مزیدیکا تیں، چولہا بند کرنے کے بعداویر سے بیا

فخنگر ملاسر كه اور شنگر پلاسويا ساس ژال دي اور بلكا براؤن كرليس بعراس ميس كثي بوني سبزيال بعي شامل كركيس اور تحورى دير تك يكاليس ليجة مزيدارچكن شاشك تيار ب، كرماكرم اشياء حاول مرع بغير بدى كے الى مونى سوكرام انڑے یا کی کھانے کے پیچ سويا ساس سفيدمرك دو کھانے کے چھ كاجر كي مولي دوعر دجيمولي جائنيز سالث آدها جائے کا تھے حسب ذاكقه آدها فاليكافئ کالی مرچ کپسی ہوتی دوعردى مولى مری پیاز بندكوجي آدهی کی ہوتی

جاول ابال کرا لگ کرلیں خیال رہے کہ جاول آدھے کے اور آدھے البے ہوئے ہوں، میل کرم کریں اور انڈے ال کراس کے چھوٹے مكوے كريس، چن كے كلوے، مرى بياز، بند كريمي، كاجر، كالي مرجي، نمك، حائيز سالك، سویا سوس ، سرکہ سیخنی میں ملائیں آور یا مج سے سات منت تک یکا تیں، جاول شامل کر کے دم آنے تک چھوڑ دیں، چکن قرائیڈ رائس تیار ہیں،

میں شامل کر دیں اور اس کو سلسل چیجے ہے ہلائی ربي اور اس وقت تك يكاليس جب تك يالى ختك نههوجائي نو ڈکز کو علیحرہ سے یائی میں ابال کیس اور مختدا ہونے برمری اورسز بوں کے ساتھ مس کر لیں اور تھوڑی دہر میں کسی برتن میں نکال لیں۔ برتن میں نکالنے کے بعد اس کے اور Grated پنیر ڈالیں اور پانچ سے سات منث کے لئے اوون میں رکھ دیں۔ لیج مزیدار چکن الملیکمی تیار ب مزید

ذا نقد حاصل کرنے کے لئے سویا ساس کے ساتھ

اشياء

*ا*آدحاکلو تک مرج حسب ذا نقه كالى مرىج، لال مرچيس حسب ذا كقه سفيدسركه اليكمان ایک کھانے کا چھ سويا ساس تيل دوکھانے کے پیج آدحاكلو تماثر آدحاكلو پياز شملەمرىج آ دھاکلو ایک کھانے کا چھ حإننيز سالث ادرک بیبها ہوا ایک کھانے کا پیج كهبن بيباهوا ایک کھانے کا چکے

ترکیب چکن کوایک کھانے کا چچ لہن اور ادرک کا اور کا در کھاڑ کو ایک کھانے کا چھارے کا اور اور کھاڑ کو پیت ڈال کرآبالیں، پیاز، شمله مرج اور تماثر کو ایک سائز کے چھوٹے تکڑوں میں کاٹ لیں، تیل كرم كرك مرفى كالمكا فرائى كريس بجراس ميس نمك، كالى مرى، جائيز مالك، لال مريس

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مرى پيازالى موكى تقريباً بين كمي آدهی پیالی كارن فلور ایک کپ حسب ذا گفته متر شمله مرچ المی هو کی ايكعدد دومائے کے فکی جائنيز سالث ایک سويث كارن انڈے میدہ، دودھ اور انٹرے ملاکر پییٹ بنالیں اور چیاتی کی صورت میں ملکا سابیل لیل۔ سویث کارن کواچھی طرح گرائینڈ کرلیں ، فتكريلا سركه اور فتكريلا سويا ساس ميس مجنی کو چو لیے پر درمیانی آئے پر رکیس محراس میں مرغی، نمیک، جائنیز سالث اور تمام سنریاں ڈال سویٹ کارن ڈال دیں اور چکن کے ریشے بھی لیں اور کس کر لیں، چیاتی پر سے تیار شدہ آمیزہ ڈال دیں، ریشے تقریباً چار سے پانچ من تک ڈالیں اوراس کورول کرلیں ،میدہ کا پیٹ لگا کر یکا تیں، اس کے بعد اس میں کارن فلاور (یائی رول کے کناروں کو بند کر دیں اس کے بعد ہلی میں محول کر) ڈال دیں اور چیچہ چلاتے ہوئے آنچ پر ڈیپ فرانی اس وفت تک کریں جب تک گاڑھا ہونے ویں ، اس کے بعد اعرے چھینٹ رول کولٹرن براؤن نہ ہو جائیں، چلی سوس کے كر ذال دي، اعر ع دُالت وقت كا ثا استعال ساتھ گرم گرم پیش کریں۔ كرين تاكداس كى ايك تارى بنى جائے، يا يك نوث: بازار سے بنے بنائے رول کے من بكانے كے بعد چو ليے يرسے اتارليں۔ يرت بهي استعال كرسكت بين ،سبريان باريك كي مزیدار چکن کارن سوب تیار ہے، سویا ہوئی استعال کریں۔ سوس، چلی سوس اور سرکہ کے ساتھ کرم کرم پیش چنے کی دال ، کوشت نوے: ہری مرچوں کو باریک باریک کاٹ اشياء كرسفيدسرك بيس طاليس اور پھرديكيس كرآب ايك يادُ دال چنا آدهاكلو ذا کنے کی انتہا کو پہنچ جا تیں گے۔ حموشت آدِهایاوَ چن جائنيز رول پياز أيك تمنى آدهی چھٹا تک ادرک دوكپ حسبذاكقه سبزمريج נפשענ حيبذاكقه ایک یا دُحچوٹے برادحنيا مرغى بغير ہڈى روچ آدهی پیالی آدحاكم آدهی پیالی حسب ذا كقه ينا كو دو تنين محفظ يهل بهكو دي، كوشت كو ایک کپ دهوكرد بيكي عن والس اوراس عير لبسن پيس كراور

چکن پیش ایند چلی سوپ مرعی (بُون کیس کیوبر میں کاٹ کیس) ادرك (باريكى مونى) ایک حاتے کا جمجیہ ایک جائے کا چجہ مركه ایک کھانے کا چیجہ سوياساس ثابت لال مربح دكابارهعرد (باریک کاٹ کیں) مونگ مجھلی آدهاك آ دھا کپ ایکعرد

سلاس کاٹ لیں) الماعرد

سوپ بنانے کی تیاری میں اہم مرط مرقی كى ينى بنانے كا ہے، ينى يا يكي كمنوں ميں تيار مو كى،اس كے لئے ايك برين ميں سات كي يالى ڈالیں اور ہڑیا ہی ڈال کریخی تیار کرنے کے گئے ر کادی، پانچ کھنے تک یکنے دیں، اس کے بعد ہدیاں الگ کرکے یحی جہان لیں، اس میں نمک، چائنیز نمک، چینی، چلی ساس، سفید مرج باورد اور سركه وال كر دى، بدره من تكب لگا سی ایک پیالے میں کارن قلور میں یاتی شامل کرے اچی طرح مس کرلیں، کھددر بعد مشروم، گاجر، بند گرجهی، مرغی، جھینکے اور تھینٹے ہوئے اعرے آہتہ آہتہ سوپ میں شامل کرکے ججیہ چلامیں اور چواہا بجما دیں، مزے دار ہان اینڈ ساور سوپ تیار ہے، سرونگ باؤل میں نکال کر بند کوچی اور ہری بیاز کے سلائس سے گارٹش کرکے چلی گارلک سوس کے ساتھ سروکریں۔

\*\*\*

پیاز کاٹ کر ڈال دیں، نمک مرچ اور ہلای بھی ڈال کر یکنے کے لئے رکھ دیں، جب کوشت نرم ہو جائے ، تو تھی ڈال کرخوب بھون لیں ، جب كوشت بهن جائے اور مى چھوڑ دے تو دال ڈال دیں اور جارگلاس یائی ڈال دیں، ساتھ بی ادرک کاٹ کر ڈالی دیں اور اتنا بکا تیں کہ کوشت اور دالِ دونوں كل كر ايك جان عليم كى طرح ہو جائيں، اگرزياده باريك اور طلائم كرنا جا بين تو ذرا محوث بھی لیس تا کہ دال ٹابت تظرینہ آئے اور چاہیں تو دیسے ہی اس میں دھنیا اور کرم مصالحہ والكراهان كالتي بيش كريس بإدام كاحلوه

> بادام کی گری آدحاكلو آدحاكلو آدحاكلو ايك يادّ دوماشه زعفران واريح ليوزه

يهل بادام كوياني مس بعكودي اور حفيك انار اس کے بعد البیں سل پر باریک پین لیں، جيني من ايك يادَ ياني وال كراس كاشيره تياركر لیں، اب کی میں الا کی کے دانے ڈال کر كركرا تيل اوراس من يسيموت بادام والكر

جب بھن جائیں اور خوشبو دینے لکیں تو اس مين كھويا ڈال كر بھوتيں۔

اب اس میں چینی کا تیارشیرہ ڈال دیں اور چچے چلاتے جائیں، جب ختک ہو جائے تو اس میں زعفران کیوڑے میں پیس کر ملا دیں، جب محمی چھوڑ دے تو اتارلیں اور کسی برتن میں ڈال

المراق ال

ہوئے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یادر کھیے گا اپنا بہت ساخیال رکھیے گا اور ان کا بھی جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ لیجئے یہ پہلا خط ڈیرہ اسمعا عیل خان سے بلوشہ خان کا موصول ہوا ہے بلوشہ خان کلھتی ہیں۔

نومبر کا شارہ ہاتھ میں آتے ہی سب سے مسلے خود سے میر کہا کہ اس مرتبہ خطوط کی محفل میں لازمی شرکت کرنی ہے۔ میں لازمی شرکت کرنی ہے۔

میں لازی شرکت کرتی ہے۔ عاشل پر نیلم منیر جگمگار ہی تھیں، اسلامیات والاحصہ حسب عادت سب سے پہلے پڑھا، ہمیشہ کی طرح سجان اللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے ان پیاری ہاتوں پر ممل کرنے کا عہد کیا، اس کے بعد انشاء جی سے ملاقات کی جو یہ کہتے ہوئے ملے کہ ''ڈگریاں بڑی نعمت ہیں' ان سے اتفاق کرتے ہوئے سونیا چو ہرری کے ساتھ ایک دن گزارہ اور انجوائے کیا۔

''دل گزیدہ'' ام مریم کا ناول دیکھ کر بے ساختہ اللہ کاشکرادا کیا، کہ مریم جی نے اس ماہ ٹائم ماختہ اللہ کاشکرادا کیا، کہ مریم جی نے اس ماہ ٹائم نکال ہی لیا اپنے قارمین کے لئے، اس مرتبہ کی قبط بے حداجی تھی، آگلی قبط کا انتظار میں ایک مہینہ دن کن کن کرگز رہےگا۔

ایمان قاضی کوئی خاص تاثر ندگی بن مجے ہوتم" میں ایمان قاضی کوئی خاص تاثر ندچھوڑ سکیس،اس سے مہلے ان کی جوتحریریں حنامیں شائع ہوئی وہ بے حد الجھی تھیں مگر اس مرتبہ کی تحریر البھی ہوئی بے ربط السلام علیم! دسمبر کے شارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ سب کی صحت وسلامتی کی دعاؤں کے ساتھ۔

دسمبررواں سال کا آخری مہینہ، ونت کا دریا بہتا جار ہاہے، دنیا ایک اور سال کی مسافت طے کرنے جارہی ہے۔

المح، کھڑیاں، دن، ہفتے، مہینے پر لگا کر سالوں کی منزلوں سے گزر جاتے ہیں اور قافلہ حیات رواں دواں رہتا ہے تی منزلوں کوسر کرنے کی کوشش مزید سے مزید کی خواہش انسان کو دو ہیں انسان ہو دو ہیں انسان ہو ہورا ہے رکھتی ہے اور اس تک و دو ہیں انسان ہو ہول جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کیا بھسلتا جا رہا ہے، زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، پیچھے مز رہا ہے، زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، پیچھے مز رہا ہے، زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، پیچھے مز رہا ہے، زندگی میں کچھ بھی تو مستقل نہیں ہے، اس بھا گئی دوڑ تی انسام زندگی میں کچھ بھی تو مستقل نہیں ہے، ہاں اختیام رہا ہے اور جو مہلت دی گئی ہے اس کا حساب اختیام

ایک با مقصد زندگی اور ایھے اعمال ہی روشنی ہے ورندانسان تو ہے ہی خسارے میں، جو وقت گزرگیا وہ لوٹ کرنہیں آسکتا، لیکن جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو ہروئے کار لا کرہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالی اور خود ہر کامل یقین کے ساتھ نے سال کا دیاروش کریں۔

دیاروش کریں۔ آیئے آپ کے خطوط کی محفل میں چلتے ہیں، درود باک، کلمہ طیبہ اور استغفار کا ورد کرتے

WWW.2016 ALL 256 LETY.COM

مستقل سلسلے مجی بے حد اچھے تھے، س قیامت کے بیانا ہے کا گلدستہ اپنی آب و تاب تے ساتھاس محقل کوخوبصورت بنار ہاتھا۔

يلوشه خان اس محفل مين خوش آيد بد، نومبر كے شارے كو پسند كرنے كا شكريد، آپ كى تعريف وتنقيدان سطور كي ذريع مصنفين كو پنجادي بين، طیبہ ہاشمی نے اس تحریر میں مختلف سر سنگیت کو موضوع بنایا ہے اس لئے ان کی بی تر آپ کو تھوڑی مختلف کی ، بہر حال ہم آئندہ بھی آپ کی پندکا خیال رهیس کے اپنی رائے سے آگاہ کرتی

ریےگافتکریہ۔ معلقون شاہ: کی ای میل کینیڈا سے موصول ہوئی ہوہ ملی ہیں۔

مجھلے جار سالوں سے میں کینیڈا میں مقیم ہوں آتے وقت جواس خوشی ہی میں خود بھی مبتلا تھی اور اپنے بیاروں کو بھی اس میں مبتلا کیا کہ سال کے بعد ایک چکر یا کتان کا لازی کے گا مر ..... ہائے مدعهد، ایک سال تو کیا جار سال بعد بھی آ نہ سکی، شاید اس ملک کے سردموسموں، ختک جذبات سے عاری انسانوں کے ساتھ رہ رہ كريس بھى ان جيسى ہو كئى ہوں، بے حسى سے بھر پور مشینی زندگی گزارنے والی، کیکن نہیں ہے بات غلط ہو جاتی ہے اس وقت جب میں آن لائن مامنامه حنا کی دنیا میں چہچتی ہوں، دل ہمک ہمک کرایے دلیں اپنے لوگوں میں جانے کی التجا كرتا ہے، فوزيد ميں بياتو تہيں كہتى كەميں ہر ماه با قاعد کی سے حنا پڑھتی رہی ہوں بہیں مصروفیات زندگی سے اتن ہے کہ چند کھنٹے اپنی ذات کے لئے تکالنا بھی عیاشی کے زمرے میں آتا ہے، ورنہ میرے کھر کے سامنے سے گزرتی ٹرین کی سیٹی میں جو بجر کے نوے کو کتے ہیں وہ میرے یده وی بران کنت کیاندوں کی تصویری بناتے

کیکن دوسرا مکمل ناول''ول چندرا'' کے مقابلے میں پھر بھی اچھی تھی، ' دل چندرا'' طیب ہاتمی نے نہ جانے کیا سوچ کر لکھا اور شاید فوزید آئی نے بھی بلاسو ہے سمجھے شائع کردیا، ورنه طیب ي ية تحرير انتهائي ست اور بور تحي، ناولت مين در حمن کی تحریر بے حد دلچسپ ہے خصوصاً ہیروئین كانام، ويے در حمن آپس كى بات ہے يدامير زادی کے والدین جوہوتے ہیں وہ بی کے لئے باد گارد میشه خوبصورت بی کیوں رکھتے ہیں؟ اور شومی قسمت ان کی بینی کا دل بھی باڈی گارڈ کو د میستے ہی کیوں کی جاتا ہے؟

شانه شوکت کا ''جاره گر'' بھی دلچیپ تحریر می، جبکہ نایاب جیلائی نے اس مرتبہ اینے ناول ر بت ے اس بار لہیں" میں کہانی کو بے صد ولچیب بنا دیا ہے حالات و واقعات نے بدی تیزی سے پلٹا کھایا ہے، اکلی تسط کا انتظار ہے۔

افسانوں میں شاہانہ عرفان کا افسانہ''حصار محبت "این موضوع کے اعتبار سے اجھالگاء جبکہ سیما بنت عاصم کی تحریر، "دهنگ کے رنگ" بھی بے حد اچی تحریر تھی، عرصے بعد سیماجی اینے مخصوص رنگ میں نظر آئیں۔

ثناء کنول اور کنول ریاض کے افسانے بھی متاثركن بتص جميرا نوشين اور را فعه جاديدكي تحرير مجمى پندآئي۔

ياخدايدكيا سلسله چل تكلا ب، "يادرفتگال" ا كور كے شارے ميں كول رياض كى اسے والد کے لئے اور اس ماہ صباء جاوید کی تحریر اپنی بہن کے لئے شائع کی کئیں، دونوں کو بروھ کر دل افسردہ ہوگیا، صباء آپ کے لکھے ایک ایک لفظ میں این بہن کے لئے محبت جھلک رہی ہے، ہم دعا کو ہیں کہ اللہ یا ک آپ کی بہن کے درجات بلندكرے آمين

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فسس

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



بہنوں بھی میں بھی اس کا حصہ تھی ) ہمستقل سلسلے بھی بے حد دلچے ہوتے ہیں، ایک دن حنا کے ساتھ کا سلسلہ تو میراموسٹ فیورٹ سلسلہ ہے۔ فوزىية آپ كې محبتيل آج بھى نہيں بھولى، لکین مجھے آپ سے شکوہ ہے کہ آپ نے مجھے بھلا دیا، بہت عرصہ سے آپ نے مجھے کوئی ای میل نہیں بھیجی کوئی میسج نہیں آپی دعاؤں میں یادر کھیئے

معکنوں شاہ خوش آمدید بہت بہت زیادہ اس محفل میں، بیآپ نے کیے سوچا ہم نے آپ كو بهلا ديا برگزنبيس،آپ كااورميرا ساتھ حناجل ایک ساتھ شروع ہوا تھا اور ہم آپ بھی بھو لئے والمرتبين،آپ كي تريون كے بہت سے قارئین آج بھی فرمائش کرتے ہیں،مصروفیت ایی جگہ گر کیا ہی اچھا ہو جوآپ چند کیجے جنا کے قارئین کے لئے بھی نکال لیں اور تحریر لکھ کرای میل کردیا کریں ہمیں خوشی ہوگی، پردلیس جانے والے بھی اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں کہ مح اور آئے، مر ہوتا وہی ہے جو اللہ جا بتا ہے، ہم آپ کے لئے دعا کو ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، حنامیں آپ کی شرکت نے میں ولی خوشی دی،آپ کی آمر کافشکر ہیں۔

ہیں، بہت سے موضوع قلم کی نوک سے لکھے جانے کی حسرت میں کارخانہ دل میں مدفون ہو جاتے ہیں اور میں دل کی حسرتوں کو دل میں دبائے چند بل جوابی ذات کے لئے تکالتی ہوں اس میں اولین ترجیح حنا کی مکری کی سیر ہوتی ہے، بحصلے دوسالوں سے تو اب ہر ماہ حنا پڑھنے کو آن لائن مل جاتا ہے، ماشاء الله ایب تو بہت سی نی بہنیں نے اس میں اپی جگہ محکم کر لی ہے، ام مريم تو بميشه سے بى حناكا حصر تعين، اب ناياب جیلانی کا ناول 'مربت کے اس پارلہیں 'میری ينديده ترين تحرير ہے، ام مريم كا ناول "ول کزیدہ' اگرچھوڑی سنجیدہ تحریر ہے جبکہ مریم کا انداز تحریمیوں اور شرارتوں سے بھر پور ہوتا ہے مر ماشاء الله بهت المحلى كرفت ہے ام مريم كى باات بر، كردار، واقعات اور منظر نكارى بهت خوب ہے مریم آپ کی تحریر میں، در تمن کو بھی ردھتے وفت احساس موہا ہے کہ سالز کی شاید عبتیں مجميلانے کے لئے ہی محتی ہے ایک ایک لفظ محبت کی حاشن میں ڈوبا ہوتا ہے۔ حنا کا سب سے فیورٹ سلسلہ پیارے نی

کی بیاری با تیس اور انشاء نامه آیج بھی آتی دلچیسی ے پڑھتی ہوں جیے پہلے بڑھتی تھی، حنامیں بہت ى نى رائشرز آئى جو بھی احیما لکھر ہی ہیں ، (پیاری

"ممارك باد" بحصلے ماہ ایک آن لائن جریرے کے تحریری مقابلے میں ہماری ہردلعزیز مصنة سندس جبیں نے شرکت کی اور اپنی تحریر پر پہلا انعام حاصل کیا۔ ادارہ حناکی جانب سے اس کامیابی پرسندس جبیں کود کی مبارک باد۔